













ایک دوسرے کے کام آٹا ہمدردی ہے، لیکن ہمدردی کی بنیادی خصوصیت ہے کہ وہ بغرض اور بےلوث ہو۔ آگرایک شخص دوسرے سے اس لیے ہمدردی کرے کہ آئیدہ اس سے اچھا بدلہ ملنے کی اُمید ہویا دوسرا اس ہمدردی کے جواب میں احسان مند اور شکر گزار ہوگا یاس ہمدردی سے لوگ اس کی تعریف کریں گے تو یہ تچی ہمدردی نہیں ہوئی ، کیوں کہ اس میں غرض یا اس ہمدردی سے لوگ اس کی تعریف کریں گے تو یہ تچی ہمدردی نہیں ہوئی ، کیوں کہ اس میں غرض شامل ہوگئ۔ اسلام ایک ہمدردی نہیں جا ہتا۔ اسلام ہمدردی سے کہ انسان صرف اللہ کو خوش اور آسانی پہنچانے کے لیے کسی کے کام آگے۔

الیی ہمدر دی میں خود ہمدر دی کرنے والا بھی خوش ہوتا ہے اور اس کوروحانی لذہ ماصل ہوتی ہے۔الیں ہمدر دی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ویتا ہے۔

سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کی حدیثوں میں آتا ہے کہ ایمان کی علامت رہے کہ جب کو بی فضی نیکی کر ہے تو اس کوخوشی اورسکون حاصل ہو۔ ہمدر دی بھی ایک نیکی ہے۔ ہمیں بےغرض ہمدر دی بھی ایک نیکی ہے۔ ہمیں بےغرض ہمدر دی کی عادت ڈالنی چا ہے۔ اس طرح ہمارے دوست اور ساتھی بھی خوش ہوں گے اور ماحول میں خوشیاں بھر جا کیں گی۔

(ہمدر دلونہال مارچ 1990ء سے لیا میں)

ماه تامد بمردنوتهال جولائي ١٥١٥ميري و عبد عبد الله الله الله الله الله الله



ہمد در د نونہال جولائی ۲۰۱۵ء کا شارہ آپ تمام پڑھنے والے بچوں، بڑوں، بزرگؤن کو پیش کرنے کی مسرت حاصل کر رہا ہوں۔ یقین ہے کہآپ سب بیشارہ پڑھ کر بھی میر می حوصلہ افزائی کریں گے۔

خاص نمبر پسند کیا گیا اور ندصرف میری ، بلکه اس کو بنانے ، سنوارے والے سب ساتھیوں کی حوصلہ آفر آئی کی۔خدا کرے ہدر دنونہال اس طرح علم ، ادب ، اردوزبان اور وطن کی خدمت کرتارہے اور اس رسالے کومحبت کرنے والے ،محبت با نیٹنے والے مطبخ رہیں۔

آج بہلا روزہ ہے۔ بیشارہ آپ کے ہاتھوں میں پہنچے گا تو عید کا انظار شروع ہور ہا ہوگا۔اللہ تعالیٰ رمضان کی برکوں کی طرح آپ کوعید کی خوشیاں بھی مبارک کرے۔

#### چند باتیں قارئین سے:

ہمدردنونہال میں اپنا نام چھپوانے کے شوقین دوستو! پہلے خوب محنت کرلو۔ پہلے بھی لکھا جاچکا ہے کہ انعامی کون کو کا پی سائز کے کاغذ پر چیکا کئیں اور نام پتا بھی کاغذ پر صاف صاف لکھیں۔ انعامی کہانی کا کو بین اور معلومات افز اکا کو بین ایک صفحے پرنہیں ، بلکہ الگ الگ صفحوں پر چیکا کئیں۔ بہت شکر ہیں۔

# رسول باك على كا خلاق

#### ا مان الله نير شوكت

میں کرتا ہوں ذکر اُن کے اخلاق کا وہ خُلقِ بَحْتُم میں ہے یقیں تھی یاس اُس کے گھڑی بھی سامان کی أے بوجھ أنھانے كا يارا نہ تھا تو وہ اس کے باس آئے اور ڈاک گئے ادب سے ہوئے آپ پھر ہم کلام نظر آرہی ہو پریثان ی بری در سے میں کھڑی ہوں یہاں ایکارا سبھی کو مدد کے لیے مدد کے لیے کوئی آتا نہیں میں حاضر ہوں تیری مدد کے لیے جو مظلوم و مختاج و نادار بین نہیں جن کو خاطر میں لاتا کوئی اُس عورت کی گھٹری اُٹھائے ہوئے ہوئے آی واپس طے گھر کی راہ

رسول خدا ، سرور انبياً کی کام سے جا رہے تھے کہیں سر راه می ایک برصیا کوری یے جاری کا کوئی سہارا نہ تھا رسول خدا نے جو دیکھا اسے كيا پہلے شفيع الوراً نے سلام بری اماں! یاں کس لیے ہو کھڑی کہا اس نے میرے نی ، میری جال بہت لوگ گزرے ہیں اس راہ ہے مِرا بوجِهُ كُونَى أَنْهَا-تَا نَهِيل کہا میرے بیارے نی نے اے جو کم زور و بے کس ہیں ، لا جار ہیں نہیں ہوجھ جن کا اُٹھاتا کوئی بہ کہہ کر مرے مصطفے چل بڑے أے أس كى منزل يه يہنيا ديا

#### مونے سے لکھنے کے تا بل زئدگی آ موزیا تنی



#### خوش حال خان خنك

یماری ہے مرجاؤ ، سین احسان کی دوامت کھاؤ۔ مرسلہ: اریبہ بتول ، لیاری ٹاؤن

#### شهير عكيم محرستير

ونت کی تاقدری سے غلای کی زنجیریں پیروں میں
پر جاتی ہیں۔ مرسلہ: میلا دفاطمہ انصاری، لا ہور

کام یالی کے دو اہم زینے ہمکن اور خوداعمّاوی یں۔ مرسلہ: عاکشہ محمد خالد قریشی سکھر

#### ماؤز ہے تنگ

سى كائرا جائے دالا بھى خوش نېيں رەسكنا۔ مرسلە: محد طارمخل ڈمرى، ڈمرى

#### آ سکروا کلٹہ

غریب آ دی امیر کا اتناعماج نہیں، جتنا امیر آ دی غریب کا ، کیوں کہ امیر کا کوئی کا م غریب کے بغیر میں جل سکتا ۔

مرسله : كرن فداحسين كيريو، فيوج كالوني

### حضور اكرم صلى الثدعليدوسلم

جیں شخص کے ول میں ذیرہ برابر بھی غرور ہوگا ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ۔

مرسله : سيده مبين فاطمه عابدي ، پند واون خان

#### حضرت على كرم الله وجيَّ

ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے، جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ مرسلہ: نینب ناصر، نیمل آباد

#### حفزت امام غزالي"

بین علم کے ای درجے تک اس طرح پہنچا کہ جو کچھ معلوم نہ تھا، میں نے اسے معلوم کرنے میں شرم محسوس نہیں کی ۔ مرسلہ: محد مزمل، فانعوال شرم محسوس نہیں کی ۔ مرسلہ: محد مزمل، فانعوال

#### شيخ سعدي

رود فعہ پوچھٹا ایک ہارغلطی کرنے سے بہتر ہے۔ مرسلہ: راحیل قمر خانز اوہ ، ٹنڈ والہیا ر

#### قائد اعظم محمرعلی جناح

اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تو یقین ہے کہ ہم کام یاب ہول گے۔ مرسلہ: اقصیٰ انصاری ساتھٹر

ماه ناسه در دنونهال جولائي ۱۵- ٢ سيري ﴿ وَفِيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

## و اکٹرسید فرحت حسین

## الم ركى عبير

رمضان کا مہیناختم ہونے کے بعدعید آتی ہے۔عید ہم مسلمانوں کا تہوار ہے۔ دنیا کی ہرقوم میں، سال بھر میں دو تین دن ایسے ہوتے ہیں جب اس قوم کےلوگ خوب صورت کیڑے بہن کر اور بن سنور کرگھر دن سے باہر نگلتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ل کرخوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارے کیے اسلام نے سال بھر میں دو دن خوشی منانے کے مقرر کیے ہیں جنھیں'' عیدین'' کہتے ہیں ۽ لیتنی دوعیدیں: ا یک عیدالفطر، دوسرمی عیدالاضلح ۔جس سال مسلمانوں کے لیے رمضان کے روز ہے فرض ہوئے اسی سال رمضان میںغزوہُ بدر کا داقعہ بیش آیا، جس بیں اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل پر فتح نصیب فرما کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں شان دار فئے کے بعد جب واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے آٹھ دن بعدرمضان ختم ہونے برآپ نے صحابہ کرام کے ساتھ شہر کے باہراللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر دورکعت نمازادافر مائی ، جسے عید کہا گیا۔ بیمسلمانوں کی سب ہے پہلی عیدتھی۔ عیدہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔انسان کی زندگی میں خوشی کے اور بھی کئی موقعے آتے ہیں۔تم جب امتحان میں کام ماب ہوتے ہوتو تمھارے ساتھ گھر والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، رشتے داراور جان پہچان دالے آ کرمبالک باددیتے ہیں اور تحفے بھی دیتے ہیں۔ اس طرح کھیلوں اور مقابلوں میں کام یابی کی خوشی جیتنے والے کے علاقے یا ملک کے لوگوں کو بھی ہوتی ہے، کیکن عید کی خوشی ایسی ہے کہ اس کی نہ کوئی حدہ ادر نہ کوئی سرحد۔ دنیا کے جس جھے میں بھی مسلمان رہتے ہیں سب عیدمناتے ہیں۔خاص بات بیہ کے امیر ہو یاغریب، بچہ ہو یابوڑ ھا،عورت ہو یا مرد، عیرسب کے لیے خوش کا پیغام لاتی ہے۔

خوشی دوطرح کی ہوتی ہے: ایک خوشی وہ ہے جوصرف ایک آ دمی کو ہوتی ہے۔اہے ہم

انفرادی یا ذاتی خوش کہتے ہیں۔ دوسری خوشی دہ ہوتی ہے جو بہت ہےلوگوں کو ہوتی ہے۔اے ہم اجتماعی خوشی کہتے ہیں ۔عیدمسلمانوں کی اجتماعی خوشی کا نام ہے،ایسی خوشی جورنگ نسل، ذات،علاقے ادر ملک کے فرق کے بغیرتمام مسلمان مل جل کرمناتے ہیں۔ بل جل کرخوشی منانے کا مطلب میہ وتا ہے کہ ہرآ دمی خوش ہو،اس لیے عید کے موقع پر ہم میں ہے ہر شخص کو بہ خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کدا کر ہمارے آس یاس یا محلے میں کوئی ایسا ہے، جوخوشی منانے کی پوزیشن میں نہیں تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت بوری کردیں، تا کہوہ بھی ہاری طرح عید کی خوشی میں شامل ہوجائے ہے خودسوچو، اگر کسی قوم كالك حصه عيدكي خوشيال مناتا بھرے اور و در ابرا حصه خوشيوں كى حسرت كرتار ہے تواہے اجماعي خوشي کا دن تو نہیں کہیں گے۔ میہ ہارم عید تو ہوگی مسلمانوں کی عید نہیں کہلائے گی۔اس کے لیے اسلام نے عید کی نماز سے پہلے پیدا ہونے والے بیچ سے لے کر بوڑ ھے مرداور عورت پر بھی روز دل کا فطرہ ادا كرنا واجب قرار ديا ہے،خواہ اس نے روزے ركھے ہوں يا ندر كھے ہوں اور اس بات كى بھى تاكيدكى ہے کہ عید کی نمازے پہلے بیفطرہ اداکرنا افضل ہے۔اس کا اصل مقصدیمی ہے کہ غریب لوگ بھی عید کی خوشی میں ای طرح شریک ہوں، جس طرح دولت دالے۔خوشی میں ہرشخص گؤشریک کرنے کا جذبہ کسی اور توم کے تہوار میں نہیں ہے۔عید کی بہی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔

عید مسلمانوں کے لیے صرف تہوار ہی نہیں، بلکہ عباوت کا دن بھی ہے۔خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرما تا ہے، اس لیے ہمیں اس کاشکر بھی ادا کرنا جا ہے، اللہ کاشکر ادا کرنے کے لیے ہم عمیر کے دن دور کعت نماز ادا کرتے ہیں۔عید ہمارے لیے خوشی کا دن بھی ہے اور عبادت کا دن بھی ہے۔ بیالی خوشی اور عبادت ہے جو بھائی جارے ادر محبت کا سبق سکھاتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی تعلیم دیتی ہے اور ایک ایسا معاشرہ بنانے کی تربیت دیتی ہے،جس میںسب این اپی حیثیت کے ساتھ برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ ☆

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



آ لودگی

ضياء الحسن ضيا

پریشاں جس سے ہے سے ساری دنیا

ہے وہ اک مئلہ آلودگی کا

اس آلودگی نے پیارے بچو!

کیا گندا زمیں ، آب و ہوا کو

ہوئیں بیاریاں کتنی ہی پیدا

فضا میں اب ہے مشکل سانس لینا

مشینوں ، گاڑ ہوں کے شور ، غل سے

بہت سے ہوگئے ہیں لوگ بہرے

زینی گندگی کے اب آثر سے

نہیں محفوظ جھیلیں ، ندی نالے

دھواں جھایا ہوا ہے آساں پر

نظر آتا ہے دھندلا دھندلا منظر

نہ کوڑا گھر کے دروازوں یہ کھینکو

لگے گا گندگی کا ڈھیر دیکھو

سنو! ماحول کو ستفرا بناؤ

گھروں ، گلیوں کو پیڑوں سے سجاؤ

مسعوداحمه بركاتي

انگریزوں کا قبضہ مضبوط ہوگیا تو انگریز دل نے وہ تمام تدبیریں اختیار کرنی شروع کیں انگریزوں کا قبضہ مضبوط ہوگیا تو انگریز دل نے وہ تمام تدبیریں اختیار کرنی شروع کیں جواُن کو آبندہ اس منتم کے خطروں سے بچاسکیں۔افھوں نے مسلمانوں کو اپنا نمبرا یک دشمن سمجھا، اس لیے مسلمانوں کے خلاف کا رروائیاں شردع کردیں۔ دوسری طرف مسلمانوں میں مایوی چھانے لگی۔ انگریزوں سے آزادی عاصل کرنے کے لیے انھوں نے اپنا میں مایوی چھانے گئی۔ انگریزوں سے آزادی عاصل کرنے کے لیے انھوں نے اپنا تن من من وھن سب لگا دیا تھا،لیکن اس میں ناکامی نے اُن کے حوصلے پست کردیے۔ان کے لیڈرختم ہو گئے۔ ان حالات میں سرسیدا حمد خاں سامنے آئے اور انھوں نے حالات کو سمجھنے کی کوشش کی اور دہ اس ختیج پر بہنچ کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیاں خلیج کو سمجھنے کی کوشش کی اور دہ اس ختیج پر بہنچ کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیاں خلیج کو حیار کرنا ضروری ہے۔مسلمانوں کو بدلے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا کے گا۔

سرسیدا حمد خال دہلی کے معزز خاندان میں کا - اکتوبر کا ۱۸ اء کو بیدا ہوئے تھے۔
ابتدائی تعلیم اُس زمانے کے رداج کے مطابق گھر پر ہوئی ۔ قرآن مجید، فاری اور عربی کے علا وہ ریاضی اور طب کی تعلیم بھی حاصل کی ۔ اٹھارہ انیس سال کی عمر میں سرسید نے تعلیم ختم کر دی ، لیکن مطالعے کا شوق تمام عمر رہا۔ ۱۸۳۸ء میں اپنے دالد میر متنق کے انتقال کے بعد سرسید کو ملا زمت کرنی پڑی ، ابتدا میں وہ سرشتہ دار مقرر ہوئے ، لیکن جلد ہی منصفی کا امتحان بیاس کرلیا۔ اس ملازمت میں وہ مین بوری ،

فتح پور، دبلی، بجنور ہے، پھرتر تی یا کرصدرامین کی حیثیت سے مراد آبا در ہے۔۱۸۲۲ء میں غازی بور تبادلہ ہوگیا، جہاں انھوں نے ۱۸۲۳ء میں '' سائٹٹی فک سوسائٹی'' قائم کی۔اس کے علاوہ انھوں نے غازی پور میں ایک اسکول بھی قائم کیا۔ ۱۸ ۲ میں سرسید کا نتا دلہ علی گڑھ ہو گیا اور سائنٹی فک سوسائٹی بھی ان کے ساتھ علی گڑھ آ گئی۔ سرسید نے يهال سے ١٨ ٢٦ء ميں ايك اخبار 'وعلى گڑھانى ٹيوٹ گزٹ' كے نام سے نكالا، جو پہلے ہفتہ وار تھا۔ پھر ہفتے میں دو ہار شائع ہونے لگا اور سرسید کی زندگی تک نکلتا رہا۔ سیا خبار ار د د انگریزی د ونوں زبانوں میں نکاتا تھا اور اس کا مقصد انگریز وں اورمسلما نوں کوایک د وسرے کے خیالات و حالات سے واقف کرنا تھا۔ ۸۲۷ء میں سرسید کا تبا دلہ علی گڑھ ہے بنارس ہو گیا۔

۱۸۲۹ء میں سرسید اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر انگلتان چلے گئے، جہاں دہ ڈیرڈ ھیسال تک و ہاں کے حالات خاص طور پر و ہاں کے تعلیمی اصول اور طریقوں کو دیکھتے سمجھتے رہے۔ وہ کیمبرج بونی ورشی بھی گئے اور بہت غور سے وہاں کے علیمی طریقے کو دیکھا اور سمجھا اور اپنے للک اور قوم کی اصلاح ویر تی کے خیالات و جذبات لے کر وطن واپس آئے ، کیکن یہاں مسلمانوں کے پرانے خیالات اور انگریزی تعلیم ہے اُن کی نفرت بہت بوی رکاوٹ تھی۔ چناں چہرسید نے مسلمانوں کے خیالات کی اصلاح کے لیے • ۱۸۷ء میں رسالہ'' تہذیب الاخلاق'' جاری کیا، جو چھے سال تک نکلتا رہا۔اس رسائے کا مقصد بينقا كهايك طرف مسلما نو لكوبيه بتايا جائے كه اسلام ، سائنس اور تدنی ترقی كامخالف نہيں ہے، دوسری طرف عیسائیوں کی بیے غلط بھی دور کی جائے کہ اسلام ترتی کا دشمن ہے۔

تہذیب الاخلاق کی شروع شروع میں بوی مخالفت ہوئی، لیکن آ ہستہ آ ہستہ اس کو ببند

کرنے والے بھی بوصے گئے۔ ۱۸۷۵ء میں سرسید نے علی گڑھ میں'' مدرستہ العلوم'' قائم

کردیا اور پوری توجہ سے مدرسے کا کام کرنے کے لیے ۲۸۷۱ء میں سرکاری ملازمت

سے استعفا دے دیا اور اب وہ پوری طرح علی گڑھ کو پورے برصغیرے مسلمانوں کا تعلیمی اور ذہنی مرکز بنانے میں لگ گئے۔

سرسید کاسفرِ انگلتان اور ساری جدوجہد دراصل اُن کے اس عظیم کارناہے کے لیے تھی جو آج مسلم یونی ورٹی علی گڑھ کے نام سے دنیا کے سامنے ہے اور جس نے مسلمانوں کو جگایا اور اُن کو احساس دلایا کہ مایوی کے اندھیرے سے نکلنے اور دوسری قو موں کا مقابلہ کرنے کے لیے اُن کواپن تعلیم کا نظام نئ بنیادوں پر قائم کرنا پڑے گا۔وہ ابتدا میں ہندستان میں رہنے والی تمام قوموں کی ترقی اور بھلائی کی کوشش میں تھے،لیکن حالات کے زُخ کور مکھے کر اُن کی دور بین نگاہوں نے بہت جلد بیدد مکھ لیا کہ برصغیر کی دو بڑی قومیں لیجنی ہند واورمسلمان دل ہے کئی کام میں شریک نہ ہوسکیں گیا ۔ یہی وجہ ہے کہ سرسید کی تحریک برصغیر کے مسلمایوں کی حیات نو کا ذریعہ بنی اورمسلمان آج ایک آزاد وطن میں خود مختار اور باوقار زندگی گزار رہے ہیں۔ باباے اردو نے سیجے لکھا ہے: ''اس میں ذرا مبالغہ نہیں کہ قصرِ یا کتان کی بنیا دمیں سب سے پہلی اینٹ اسی پیر مرد (سرسید ) کے مبارک ہاتھوں نے رکھی۔''

سرسید نے سرکاری ملازمت کے دوران انگریزوں کو قریب سے ویکھا۔ اُن کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھا۔اس کے ساتھ وہ علمی کا موں سے بھی غافل نہیں رہے۔انھوں

نے'' آ ٹارالصنا دید'' جیسی تحقیقی کتاب کھی،جس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ'' گارسیں وتاسی'' نے کیا۔ بجنور کی تاریخ لکھی۔''اسباب بغاوت ہند'' جیسی کتاب لکھ کر انگریزوں کی غلطیوں کو بڑی جراُت ہے واضح کیا۔''آئین اکبری'' کی تھیجے کی ۔'' تاریخ سرکشی بجنور'' لکھی۔'' تاریخ فیروز شاہی'' کی تھیج کی۔سیڑوں مضامین لکھے۔ کالج کے لیے چندے جمع کیے۔ کالج کی عمارتوں کی تغییر کی خود نگرانی کی۔خود انگریزی کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی ،کیکن انگریزی کی عمرہ کتابیں اردو میں ترجمہ کرائیں اور جدید خیالات ومعلو مات سے اہلِ وطن کوروشناس کرایا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ولیم میور کی کتاب کا ملة لل جواب'' خطبات احدیه'' کی شکل میں لکھا اور اس کا انگریزی ترجمہ اپنا سامان جے کر شاکع کیا۔ سرسید کی زندگی محنت ، خدمت اور قومی ہمدر دی کا بہت اعلانمونہ ہے۔ انھوں نے مسلمانوں کے حق میں جوراستہ تھے سمجھا ، اس پر مخالفتوں اور رکا وٹوں کی پر وا کیے بغیرمر دانہ دار چلتے رہے۔

یہ روش خیال مسلح عمر مجرایی قوم کی ذہنی ترتی کی کوشش اور اردو اوب کو مالا مال کرنے میں مصروف رہا اور آخر ۲۷ - مارچ ۱۸۹۸ء کو دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ اس کرنے میں مصروف رہا اور آخر ۲۷ - مارچ ۱۸۹۸ء کو دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ اس کے لوث رہنمائی کا متیجہ ہے کہ آج بڑے سے بڑا ماہر تعلیم بھی اپنے آپ کو سرسید ٹانی کہلا کرفخر محسوس کرتا ہے ۔

\*\*\*

نها برط وسی

د 'بهو .....او ...... بهو .....او .....ا

رات کے سائے میں بیرڈ راؤنی آواز من کر جامن کے درخت پر بسنے والی تو تا کالونی میں رہنے والے چونک اُٹھے۔

'' اے ہے! پہلے ہی اس درخت پراتی آبا دی ہے، بیمنحوں کون سانیا پرندہ آگیا پڑوں میں ۔''مٹھو کی نانی نے غصے سے کہا۔

''نانی! آج جب میں بچوں کے ساتھ آنکھ بچونی کھیل رہا تھا تو جامن کے درخت کی کھوہ میں ایک بدصورت پرندے کو بیوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہوسکتا ہے کوئی مسافر 'پرندہ ہو۔''مٹھونے آئکھیں ملتے ہوئے اطلاع دی۔

'' ان نی نے کوئی بھی ہو، الیی منحوں آوازیں کیوں نکال رہا ہے!''نانی نے دوسری طرف منھ پھیرتے ہوئے کہا۔

اگلی منج کالونی کے سارے بزرگ توتے جمع تھے اور رات کو گو نجنے والی آواز پر تبھرہ کرر ہے تھے۔ ایک توتے نے کھانتے ہوئے کہا '' میں نے آج اُٹھے ہی ساری معلومات حاصل کرلی ہیں اور اس بدصورت پرندے کو دیکھ بھی آیا ہوں۔ اس کا نام اُلو ہے اور دنیا میں بہت سے لوگ اسے عقل منداور فلسفی پرندہ سجھتے ہیں۔'' کا نام اُلو ہے اور دنیا میں بہت سے لوگ اسے عقل منداور فلسفی پرندہ سجھتے ہیں۔'' ہوسکتا ہے۔ ہم اس کو اپنے دو۔ ایسا ہے شرا اور بدتہذیب جانور عقل مند کیسے ہوسکتا ہے۔ ہم اس کو اپنے درمیان نہیں رہنے دیں گے۔'' ایک نوجوان توتے نے

ا بنی چونج ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔

تو توں کا بیجلوس ورخت کے بیچے پہنچ گیا۔انھوں نے دیکھا کہ ایک ٹمیا لے
رنگ اور تکونے چہرے والا پرندہ درخت کی کھوہ میں پڑا خرائے لے رہا ہے۔ تو تو ل
کی میں ..... ٹیس سن کر پرندے نے نیند میں ڈونی اپنی گول گول آئکھیں کھول کر
جماہی کی اور ناگواری ہے کہا:''تم لوگوں نے میری نیند کیوں خراب کر دی! شمھیں
پتانہیں کہ میں رات بھر جاگتا ہوں اور دن میں سوتا ہوں۔''

ایک توتے نے اپنے ساتھی ہے کہا: ''لوبھی ،مٹھو کے چاچا! تم کہہ رہے تھے کہ یہ عقال مند جانو رہوسکتا ہے؟''
کہ بیعقل مند جانو رہوتا ہے۔ بھلا دن میں سونے والا بھی معقول جانو رہوسکتا ہے؟''
''اچھا میاں جی ایہ بتاؤ کہ تمھا را رنگ اتنا میلا میلا کیوں ہے، جب کہ معارے پر وں کارنگ کتنا خوب صورت ہے؟''ایک توتے نے سوال کیا۔

'' و یکھو بھی ! اللہ تعالیٰ نے ہر جان دارکو اس کے ماحول کے مطابق تخلیق کیا ہے۔ تمھارے رنگ ہرے ہیں ، تا کہتم ہرے بتوں میں اپنے دشتنوں کی نظروں سے محفوظ رہو۔ ہم لوگ درختوں کی کھوہ میں رہتے ہیں ، اس لیے ہمارے پُروں کا رنگ درختوں کی کھوہ میں رہتے ہیں ، اس لیے ہمارے پُروں کا رنگ درختوں کی جھال جیسا ہے۔'' اُلُونے فلسفیانہ انداز ہیں کہا۔

''بہر حال یہ درخت ہمارا ہے۔ ہم شمص اپنی کالونی میں نہیں رہنے دیں گئے۔ تمھاری ڈراؤنی آوازس کر ہمارے بچے ہم جاتے ہیں۔'' مٹھو کی نانی نے کہا۔

'' جنگل کے تمام درخت پرندوں کے لیے ہیں۔ ان پرسب کا برابر کاحق ہے۔ ہاں میں کوشش کروں گا کہ میری آواز سے آپ لوگوں کی نیند میں خلل نہ



آئے۔ اب آپ لوگ جائیں ، مجھے نیند آر ہی ہے۔''اتنا کہہ کر اُلونے آئکھیں ہند کرلیں۔

سے تبویر سب کو پند آئی اور اگلی رات تو توں کا ایک غول اُلو سے مذاکرات کے لیے روانہ ہوا۔ آج چودھویں کی رات تھی۔ اُلو اللی کے ایک اُجاڑ درخت پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ ہرشے چا ندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ اُلو کے پر بھی چا ندنی میں نہائے ہوئے تھے۔ جب تو توں کے وفد نے بید معاملہ اُلو کے سامنے رکھا تو اُلو نے نہایت سنجیدگ سے تو توں کے وفد نے بید معاملہ اُلو کے سامنے رکھا تو اُلو نے نہایت سنجیدگ سے کہا: '' بیارے دوستو! پڑوسیوں کا ایک دوسرے پر بڑا حق ہوتا ہے۔ بید میرکی خوش نصیبی ہوگی ، اگر میں اپنے پڑوی بھا ئیوں کے کسی کام آسکوں ۔ کل سے آپ خوش نصیبی ہوگی ، اگر میں اپنے پڑوی بھا ئیوں کے کسی کام آسکوں ۔ کل سے آپ آرام سے سوئیں ۔ اگراس ظالم بازنے اوھر کا رُخ کیا تو میں نہ صرف آپ سب کو ہوشیار کر دوں گا ، بلکہ آپ کے دشمن سے مقابلہ بھی کروں گا۔ میرے پڑوسیوں کا دشمن میرا دشمن میرا دشمن ہے۔''

اُلُو کے حوصلہ افزا الفاظ من کرسب تو تے مطمئن ہوئے اور خوشی خوشی اپنے گھونسلوں میں لوٹ گئے۔

یہ جاڑوں کی ایک سرد اور تاریک رات تھی۔ ابھی ندی کے پُل سے ریل گزری تھی اور بھر جاروں طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ اُلّو جامن کی سب سے او پُجی شاخ پر جاق جو بند بیٹھا تھا کہ اچا نک اسے بہاڑی کے بیچھے سے ایک پرند ہے کا ہیولا نظر آیا، جوتو تا کالونی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اُلّو کی تیز نگا ہوں نے فوراً باز کو پیچان لیا اور اس نے ہو ۔۔۔۔ او ۔۔۔۔ ہو ۔۔۔۔ او ۔۔۔۔ کی تیز آ واز اور پُروں کی پھڑ بھڑ اہف سے جامن اور اس کے آس پاس کے پرندوں کو ہوشیار کر دیا۔



چاروں طرف سے کوؤں ، چیل ، بد بد ، کھٹ بڑھئی اور تو توں کے غول کے غول کے غول کے غول نکل پڑے۔ ان سب نے باز کو چاروں طرف سے گھیرلیا۔ ان میں اُلو سب سے آگے تھا۔ باز نے بہت بھا گئے کوشش کی ، لیکن پرندوں نے اپنی نوکیلی چونچوں سے اس کولہولہان کر دیا اور اس کے پُرنوچ ڈالے۔ پچھ بی ویر میں باز چیخی ہوا ہے جان ہوکر کھائی میں جاگرا۔

اس دن کے بعد تو تا کالونی کے تو توں نے اُلو کواپی کالونی کا ایک ساتھی تشکیم کرلیا۔اب اُلو کی ہو۔۔۔۔او۔۔۔۔ہو۔۔۔۔ او۔۔۔۔ کی آواز ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالتی ، بلکہ لوری کا کام کرتی تھی۔

\*\*



# (5) 9. (5 2° 9.



میڈم بخاری نے دیوار میں لگی اشکرین پرنظرا نے والے جوتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا 🔧 میہ جوتا بہت ہی خوبصورت ہے اور شیشے جیسی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے۔ اس کے تلوے سیاہ رنگ کے ہیں۔اوپری جھے پر سفید تکینے جڑے ہوئے ہیں۔ بیہ جوتا بیڈروم کے ساتھ والے کمرے میں کیڑوں والی الماری کے نیلے خانے میں باقی جوتوں کے ساتھ رکھا ہے ،اسے پُڑا کرلانا ہے۔'' یہ کہتے ہوئے میڈم بخاری نے ریموٹ کا بیش دیایا تو دیوار میں نصب سکرین تاریک ہوگئی۔

'' میں ہے ....اگرآپ کے پاس اس کے بارے میں مزید معلومات ہوں تو مجھے

ماه تامه بمدر دنونهال جولائي ١٥٠٥ عيوى ٢٠ هي هي هي هي هي هي

بتا کیں۔'' فیضان نے کہا۔وہ ایک عادی چورتھا۔

''رہائتی عمارت کی پیچلی جانب ایک دروازہ ہے جواکٹر کھلا رہتا ہے۔اندرداخل ہوتے ہی دائیں عمارت کی پیچلی جانب ایک دروازہ ہے جواکٹر کھلا رہتا ہے۔اندرداخل ہوتے ہی دائیں طرف دوسرا کمرا احمد گیلانی کا بیڈروم ہے۔ بیاس گھر کا نقشہ اور بہا ہے۔ابتم اپنا معاوضہ بتاؤ۔'' میڈم بخاری نے اسے ایک نقشہ اور ایک پر جی پر جی کی گرائی۔ پر جی پر بہا لکھا ہوا تھا۔

'' بیجیس ہزار ریے....''

'' بی بڑار رہے؟ ۔۔۔۔۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔'' میڈم بخاری نے جیرانی سے کہا۔ '' جی!اگر میزیادہ ہیں تو آپ کسی اور سے میں کام لے لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ۔'' فیضان نے اُٹھتے ہوئے کہا۔

'' میڈم بخاری نے ادا کرنے کو تیار ہوں۔'' میڈم بخاری نے ادا کرنے کو تیار ہوں۔'' میڈم بخاری نے اے اسے اُٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔

'' ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ آپ بندرہ ہزار رپے بیشگی اور سے پر جی بھے دے دیں اور بے فکر ہوجا ئیں ۔'' فیضان دو ہارہ معوے پر بیٹھتے ہوئے بولا ۔

'' بیلو .....اور ہاں .....کام ہونا جائے۔'' میڈم بخاری نے پینے بکڑا تے ہوئے کہا۔ '' آپ فکرنہ کریں۔'' فیضان نے پینے گئے بغیر جیب میں رکھے اور وہاں سے نکل آیا۔ کی ..... کی ....۔ کی بینے کے بغیر جیب میں رکھے اور وہاں سے نکل آیا۔

گیلانی ہاؤیں، 10 جیل روڈ، نارتھ ٹی۔ فیضان نے گیٹ پرلکھا ہوا پتا دیکھا۔ پھر جیب سے میڈم بخاری کی دی ہوئی پر جی نکالی اوراس پرلکھا پتا پڑھا۔ یہاں ہے اسے ایک عام ساگھر میں یہنا جانے والا جوتا پڑا ناتھا۔

ماه تامه مدر دنونهال جولا كي ١٥٠٥ ميسوى ﴿ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله



میڈم بخاری سے ملنے کے بعد فیضان گھرنہیں گیا تھا، بلکہ سیدھا میڈم بخاری کے دیے ہے پہنچ گیا تھا، تا کہ اپنچ کام کی منصوبہ بنلائ کر سکے۔اس نے وہاں پہنچ کر چاروں طرف سے گھر کا جائزہ لیا۔ بین گیٹ پر ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا۔اس نے اندازہ لگایا کہ وہاں ہر وفت کوئی نہ کوئی گارڈ موجود رہتا ہوگا۔وہ اس نتیج پر پہنچا کہ سوائے چھت کے گھر کے اندرنہیں جایا جا سکتا تھا۔ چاروں طرف گھوم کراچھی طرح جائزہ لینے کے بعدوہ گھر بیں داخل ہونے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے واپس آگیا۔اس نے بید کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے واپس آگیا۔اس نے بید کام اگلی رات ہی سرانجام دینے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

☆.....☆.....☆

اگلی رات فیضان بارہ بجے کے قریب اس مکان پر پہنچ گیا۔وہ اپنے ساتھ ایک رستا بھی لایا تھا،جس کے ایک سرے پرلوہے کا ایک مضبوط اور بھاری کنڈ الگا ہوا تھا۔اس نے باؤں میں ملکی شم کا کیڑے کا بنا ہوا بوٹ بہن رکھا تھا تا کہ گھر میں کودتے وقت کوئی آ واز پیدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ مختلف متم کی جا بیوں کا گچھا، پچھ تار، ایک جھوٹی ٹار چے اور ا بمرجنسی کے لیے ایک پہتول اس کی جیکٹ کی جیبوں میں موجود تھے۔سردیوں کے دن تھے اور سر دی اپنے عروج پرتھی۔سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں گہری نیندسوئے ہوئے تھے۔ تاہم اس نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے پورے گھر کے گرد ایک چکر لگایا تا کہ د مکھے سکے کہ کہیں اس گھر کی نگرانی تو نہیں کی جا رہی ۔ ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے گھر کی بچپلی طرف سے حجیت پر رسّا بھینکا اور اس کے ذریعے تھوڑی ہی دہریمیں حبیت پر پہنچ گیا۔اس نے دیکھاسٹرھیوں کا درواز ہ اندرسے بندتھا۔ چنانچہوہ رہے کے ذر کیے ہی حصت سے نیچ گیلری میں کود گیا۔اس طرح وہ کودنے کی آواز سے بھی ن کی تھا۔ ینچے سارا گھر تاریکی میں ڈو با ہوا تھا۔ نقتے پرمیڈم بخاری کے بتائے گئے نقشے کے عین مطابق سیجیلی طرف ایک دروازہ تھاجو اس وقت بندتھا۔اس نے تھوڑا سا زور نگا کریدد میکھنے کی کوشش کی کہ دروازہ لآک تھا تا ویسے ہی بندتھا۔ جیسے ہی اس نے وروز بے پر ہاتھ سے دباؤڑ الاتو درواز ہ کھلتا چلا گیا۔ فیضان اندر داخل ہو گیا۔اپنے مطلوبہ کمرے تک پہنچنے کے بعد فیضان نے تیزی سے اپنا کام شروع کر دیا۔سب سے پہلے اس نے جیب سے جابیوں کا میجھا نکالا اور تالا کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ دو تین جابیاں گھمانے کے بعد تالا کھل گیا۔ وہ اندر پہنچ گیا۔ کمرا ایک سٹورروم کا منظر پیش کرر ہاتھا۔ سامنے کی ماه تامه مدر دنونهال جولا كي ١٥٠٥ميري ﴿ فِي فَنْ فَيْ فَنْ فَيْ فَا فَا فَا اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ الله

و بوار میں کپڑے رکھنے والی ایک بڑی ہی الماری تھی ۔ اس نے اس کے دروازے کو ہینڈل سے پکڑ کر دیکھا۔ وروازہ لاک تھا۔ پھراس نے مختلف جا بیوں سے زور آز مائی شروع کر دی۔ای مرتبہ وہ لاک کھو لئے میں کامیاب نہیں ہوسکا۔ آخر کاراس نے جیب ہے ایک تار نکالا اور اپنے مخصوص طریقے ہے اسے لاک میں تھمانے لگا۔تھوڑی ہی دیر میں تالا ہلکی سی کِلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔اس نے جلدی سے درواز ہ کھولا۔وہ کم ہے کم وقت میں اپنا کام مکمل کر لینا جا ہتا تھا۔ چھوٹی ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی میں الماری کے نچلے جوتے رکھنے والے خانے کا جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی اسے دوسرے جوتوں کے ورمیان میں رکھا اپنا مطلوبہ جوتا نظر آگیا۔ اس نے جلدی سے جوتا اٹھایا ، مگر اسے محسوس ہوا کہ جیسے جوتا کمی چیز ہے چیکا ہوا تھا۔اس نے تھوڑ از ورانگا کر جوتا اٹھا لیا۔ابھی وہ اے اپی جیکٹ کی اندرونی مخصوص جیب میں رکھ ہی رہا تھا کہ اچا تک وور کہیں سائز ن بجنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی چھٹی حس نے فوراً خطرے کومحسوس کرلیا۔وہ تیزی سے وہاں سے نکلا اور تقریباً دوڑتے ہوئے پچھلے دروازے کی طرف بردھا، کیکن در ہو چکی تھی ۔ دو کے گارڈ در دازے پر پہنچ چکے تھے۔وہ داپس مڑا۔اس کے سامنے گیلانی صاحب ہاتھ میں پیتول کئے کھڑے تھے۔

'' دونوں ہاتھ او پراٹھا ؤ!تم چاروں طرف ہے گھر چکے ہو۔ کوئی جالا کی دکھانے کی کوشش مت کرنا ورنہ جان ہے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔'' دونوں گارڈ زمیں ہے ایک نے کہا اور وہ دونوں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ فیضان بری طرح کچنس چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچے ، وہ اچا تک اپنی جگہ سے اچھلا۔ اگلے ہی کمجے وہ دونوں بری طرح لؤ کھڑا گئے۔ وہ گرتے ہوئے گیلائی صاحب سے طرائے اور تینوں
ایک دوسرے پر گرے۔ فیضان اڑتا ہوا دروازے کے پاس گرا اور ان کے سنیھلنے سے
پہلے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی وہ ایک بار پھراچھلا اور ہوا میں اڑتا ہوا دیوار کے دوسری
طرف جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا ، سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے گھیرے میں
لے لیا۔ اس نے دیکھا مکان کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر
میں وہ جوتے سمیت تمام چیزیں نکال کراپنے قبضے میں لے چکے تھے۔ ایک سپاہی نے
میں وہ جوتے سمیت تمام چیزیں نکال کراپنے قبضے میں لے چکے تھے۔ ایک سپاہی نے
آگے بڑھ کراہے ہتھ کڑی لگا دی اور گرفتار کرلیا۔

#### ☆.....☆.....☆

تھانے میں اسکے دن فیضان نے سب کھ بتادیا۔ اس کے بتانے پر میڈم بخاری کو بھی گرفتار کرلیا گیا۔ میڈم بخاری نے بتایا کہ بید کام ان کی کمپنی کے مینجر نے ان کے ذیبے لگایا تھا اور اس کے لئے انھوں نے انھیں بچاس ہزار رپے دیے تھے۔ ان کے بیان پر پولیس نے مینجر کو گرفتار کرلیا۔ منیجر نے جو تفقیل بتائی وہ نہایت جیران کن تھی۔

#### ☆.....☆......☆

گیلانی صاحب خفیہ ایجنسی میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے۔ان کے پاس اہم ملکی
رازوں کی فائلیں ہوتی تھیں ۔ان فائلوں کی چوری کے ڈرسے انھوں نے دستاویزات کی
مانکروفلم بنا کرایک عام سے دکھائی دینے والے جوتے کے تلووں میں سلوا دی۔ ان کا
خیال تھا کہ کسی کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا۔ پھر بھی انھوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ
سے نہیں چھوڑ ااور اس جوتے کی حفاظت کے لئے اس کے تلووں کے نیچے ایک مقاطیسی
ماہ تامہ مدر دنونہال جولائی ۱۰ میں اور اس کے ایک مقاطیسی کے ایک اس کے تلووں کے نیچے ایک مقاطیسی کے ایک اس کے تلووں کے نیچے ایک مقاطیسی کے ایک ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی اور اس کے ایک مقاطیسی کی ماہ تامہ مدر دنونہال جولائی ۱۰ میں اور ایک کھوٹ کے ایک کا دامیں کی کھوٹ کی دور ایک کی ماہ تامہ میں کی دور کی ایک کی دور کی کا دور ایک کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور ک

تہد لگوائی جے لوہے سے بے ہوئے ایک ایسے سٹم پر رکھا گیا کہ جب وہاں سے جوتے اٹھائے جاتے تو گار ڈوز کے کیبن اور اس علاقے کے تھانے میں ایک سائر ن بجنا شروع ہوجا تا، جس سے پولیس اور گار ڈوزکو پتا چل جاتا کہ گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے اور وہ فوراً وہاں پہنچ جاتے ۔ جوتے میں رکھی فلم کاعلم کسی طرح پڑوی ملک کی خفیہ ایجنسی کو ہوگیا تھا۔ وہ خفیہ معلوبات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن انھیں جوتے کے حفاظتی انتظام کاعلم نہیں تھا۔ تا پھم گیلائی صاحب کی احتیاط پیندی نے بیسازش ناکام بنادی۔

\*\*\*

گھوکے ہرفرد کے لیے مفید اہنامہ ہمدر وصحت

محت کے طریقے اور جینے کے قریعے سکھانے والارسالہ

اللہ صحت کے آسان اور سادہ اصول کا نفیاتی اور ذہنی اُلجھنیں

اللہ خواتین کے سحی مسائل کا ہڑھا ہے کے امراض کا بچوں کی تکالیف

اللہ جڑی ہو ٹیموں سے آسان فطری علاج کا غذا اور غذا ئیت کے بارے بیس تازہ معلومات

اللہ ہمدر دصحت آپ کی صحت وسرت کے لیے ہر مہینے قدیم اور جدید

تحقیقات کی روشنی میں مفید اور دل چپ مضامین چیش کرتا ہے

رنگین ٹائٹل --- خوب صورت گٹ اپ --- قیمت: صرف مہم رپ

الی جھے بک اسٹالز پر دستیاب ہے

الی جھے بک اسٹالز پر دستیاب ہے

الی جھے بک اسٹالز پر دستیاب ہے

الی جمدر دصحت ، ہمدر دسینٹر ، ہمدر درڈاک خاند ، ناظم آباد ، کرایی

# ہمارے برزگ ، ہمارے محسن

اس نوجوان کا حال میتھا کہ اسے تعلیم کمل کرنے کے سواکوئی اور بات انہی آئی ہی نہ تھی۔ یہ نوجوان ایک بہت معزز اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بزرگوں کو مغل با دشا ہوں نے اپنے در بار میں بہت عہد ہے دیے تھے ، لیکن جس زیان کا ہم ذکر کرر ہے ہیں ، خود مغل با دشا ہوں نے الدین بہا در شاہ فلفر کی خود مغل با دشاہ سراج الدین بہا در شاہ فلفر کی خود مغل با دشاہ سراج الدین بہا در شاہ فلفر کی حکمہ النے کی حکمہ النے کی حکمہ النے کی مسلمان گھرانوں کے گھرانے کی مالی حالت بچر بی ہوئی تھی۔ پھر بھی اس زیانے کے مسلمان گھرانوں کے بچوں کی طرح اسے مدر سے میں داخل کیا گیا تھا اور اس نے قرآن مجید حفظ کرنے کے علاق ہ فاری اور عربی کی بچھ کہ تا ہیں پڑھ کی تھیں۔

اس زمانے میں درس نظای مکمل کرنے والے طالب علموں کوفضیلت کی سندمل جاتی تھی اور وہ ایک عالم کی حیثیت سے بہت اچھی نوکری حاصل کر سکتے تھے۔ بیانو جوان پکا ارا دہ کیے ہوئے تھا کہ وہ بیادرس مکمل کرے گا 'لیکن گھر کے حالات اسے تعلیم جاری رکھنے کی ا جازت نہ دیتے تھے اور ای وجہ سے اس نے گھرسے بطے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔

گر چھوڑنے کے بعد یہ نو جوان سیدھا دہلی پہنچا۔ یہ شہر اس زمانے میں مغلوں کا دارالحکومت تھا۔ علم حاصل کرنے کے شوقین پردین نو جوان نے اس شہر میں آ کرڈیڈھ برس تک بہت محنت سے تعلیم کی اور پھرڈ پٹی کمشنرصا حب کے دفتر میں ملازم ہوگیا۔ تخواہ پندرہ رہ بے ماہوار مقرر ہوئی۔ ہمارے زمانے میں تو پندرہ رہ بالکل کم لگتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ تنخواہ اچھی خاصی تھی ، کیوں کہ ضرورت کی چیزیں بہت سستی تھیں۔ چناں چہا پی ضرورتیں پوری کرنے کے علاوہ پچھرر سے اسے گھر دالوں کی مدد بھی

ماه تامد مدر دنونهال جولائي ١٥٠٥ميري ﴿ وَهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله

نظرز بدي

کرسک تھااور اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سک تھا، لیکن مئی ۱۸۵۷ء یں اچا تک ہنگا ہے شروع ہوئے ہے ، لیکن چالاک ہو گئے۔ یہ ہنگا ہے انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے شروع ہوئے تھے، لیکن چالاک انگریزوں اور ان کی پھوؤں نے ایسے حالات پیدا کردیے کہ یہ جنگ آ زادی کام یاب نہ ہوئی، ہر طرف لوٹ مارشروع ہوگی اور دوسرے شہروں کی طرح اس نوجوان کے وطن حصار میں بھی امن باتی نہ رہا۔ چناں چہ یہ نوجوان نوکری چھوڑ کرا ہے گھر آ گیا۔

مینو جوان کون تھا؟

ائب موقع آگیا ہے کہ ہم اس باہمت اور علم حاصل کرنے کے شوقین نو جوان کا نام خلا ہر کردیں۔اس کا نام ہے خواجہ الطاف حسین حالی! تی ہاں وہ خواجہ الطاف حسین حالی جنھیں ار دو ادب اور شاعری کا ایک ستون اور مسلمان قوم کا بہت بڑا جس مانا جاتا ہے۔

جب تک ۱۸۵۷ء کے ہنگاہے جاری رہے وخواجہ صاحب اپنے وطن شہر پانی پت میں رہے۔ جب بید ہنگاہے ختم ہو گئے تو روزگار کی تلاش میں پھر دہلی آ گئے اور اس مثل کے مطابق کہ جب کوئی بھلائی کے راستے پر چلنے کا پکاارا دہ کر لیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدوکر تا ہے ، خواجہ صاحب کوائیک جہت اچھی نوکری مل گئے۔ ایک مسلمان رئیس اور شاعر نواب مصطفیٰ خال شیفتہ نے انھیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ملازم رکھ لیا اور اپنے ساتھ اپنی جا کیر جبا تگیر آبا و لے گئے۔ یہ ماحول خواجہ صاحب کے لیے بہت ہی اچھا تھا۔

خواجہ حالی۱۸۲۳ء ہے ۱۸۷۰ء تک نواب شیفتہ کے ساتھ رہے۔اس زیانے میں انھوں نے مرزاغالب کواپنااستاو بنایا اوران کی شاعری کاحسن جیکا۔

یہ ملاز مت خواجہ حالی کے لیے بہت اچھی تھی ، لیکن قدرت تو انھیں ترتی کے بہت او نے درجوں تک پہنچا نا چا ہتی تھی۔ چنال چہان کے ایک ہندو و وست منٹی پیارے لال آ شوب کی کوشش سے انھیں پنجا ب محور نمنٹ بک ڈیو میں جگہ ل گئی اور وہ لا ہور آ مجھے۔ان

کی ڈیوٹی میتھی کہ جو چیزیں انگریزی ہے اردوز بان میں ترجمہ کی جائیں ، ان کی غلطیاں ٹھیک کرویں ۔

سے کام کرتے ہوئے خواجہ صاحب کواندازہ ہوا کہ اردوزبان کے ادیب اور شاعر جو چیزیں لکھتے ہیں، ان میں زندگی کی سچائیاں کم اور خیالی با تیں زیادہ ہوتی ہیں، جب کہ انگریزی زبان کے ادب اور شاعر جو چیزیں لکھتے زبان کے ادب اور شاعر جو چیزیں لکھتے ہیں، ان میں ایک با تیں ہوتی ہیں جن میں زندگی کا سچاھین ہوتا ہے اور جنھیں پڑھ کرا نسان اپنے کو اچھا بنا سکتا ہے۔

ا تفاق ایسا ہوا کہ جب خواجہ حالی اس طرح کی با تیں سوچ رہے تھے، ار دو زبان کے نامور مصنف مولا نا محمر حسین آزواد بھی لا ہور میں تھے اور کلکہ تغلیم پنجاب کے نیک دل انگریز ڈائر کٹر کرٹل ہال رائڈ بھی یہ چاہتے تھے کہ ار دو زبان کے شاعر اور ادیب اپنی پر انی ڈگر چھوٹو کر نیا رنگ اختیار کریں۔ چنال چہ خواجہ حالی نے ان سب سے مشورہ کیا کہ نئے رنگ کے مشاعرے کی بنیا در کھی جائے ، جس میں صرف ایک نظیمیں شاکی جا کیں جو نئے انداز میں کھی گئی ہوں۔ یہ کہ کا موں اور جن میں خیالی باتوں کی جگہ زندگ سے تعلق رکھنے دالی باتیں نظم کی گئی ہوں۔ یہ کہ کہ ایم کی بات ہے۔ الی شاعری کو نیچرل شاعری کا نام دیا گیا۔ ان حضرات نے ایک او بی انجمن بھی بنائی ، جس کا نام انجمن پنجاب رکھا گیا۔ ان مشاعروں میں پڑھنے کے لیے خواجہ حالی نے بہت بنائی ، جس کا نام انجمن پنجاب رکھا گیا۔ ان مشاعروں میں پڑھنے کے لیے خواجہ حالی نے بہت بنائی ، جس کا نام انجمن پنجاب رکھا گیا۔ ان مشاعروں میں پڑھنے کے لیے خواجہ حالی نے بہت بنائی ، جس کا نام انجمن پنجاب رکھا گیا۔ ان مشاعروں میں پڑھنے کے لیے خواجہ حالی نے بہت بنائی ، جس کا نام انجمن پنجاب رکھا گیا۔ ان مشاعروں میں پڑھنے کے لیے خواجہ حالی نے بہت بنائی ، جس کا نام انجمن پنجاب رکھا گیا۔ ان مشاعروں میں پڑھنے کے لیے خواجہ حالی نے بہت بنائی ، جس کا نام انجمن پنجاب رکھا گیا۔ ان مشاعروں میں پڑھیے کے لیے خواجہ حالی نے بہت بنائی ، جس کا نام انجمن پنجاب کی گئیں۔

لا ہور میں رہنا اس لحاظ سے تو خواجہ صاحب کے لیے بہت اچھاتھا کہ وہ بہت ہی مفید کام رہے تھے۔ شعروشاعری اور پنجاب بک ڈیو میں کام کرنے کے علاوہ وہ چیفس کالج لا ہور میں کی مرب سے دشتے وقت پڑھاتے ہی تھے ،لیکن اس شہر کی آب وہوا انھیں راس نہ آئی۔ ان کی صحت خراب ہوگئی اور وہ استعفاد ہے کر دہلی چلے گئے۔

ماه تا مديمدر دنونهال چولائي ١٥٠٥ميري ﴿ فَيْنَ مِينَ فِي اللِّي ١٥٠٥ميري ﴿

د ہلی آ کر انھوں نے پچھ آ رام کیا اور پھر اینگلوعر بک اسکول میں پڑھانے گئے۔ یہ تیسری بار د ہلی آ نا ان کے لیے بہت ہی مبارک ٹابت ہوا۔ یہاں ان کی ملا قات ہماری قوم کے بہت بر سید احمد خاں سے ہوئی۔ سرسید ان دنوں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کررہے تھے۔ ایک تو مسلمان بچوں کو تعلیم و بینے کا انتظام اور دوسرا انھیں ان فضول رسموں اور رواجوں کو بچا نا ، جن کی دجہ سے حکومت چھن گئ تھی اور وہ انگریز دن کے حکوم ہو گئے تھے۔

خواجہ عالی نے خوب سمجھ کریہ فیصلہ کیا کہ اپنی باقی زندگی وہ مرسید کے سپے رفیق کی حیثیت ہے بسر کریں گے۔ لاہور کے قیام کے دوران انھوں نے نیچرل شاعری کا طریقہ اپنایا تھا، اب قومی اور ملی شاعری کا رنگ اختیا رکز لیا اور اس رنگ کی شاعری میں ایسا کمال حاصل کیا کہ ان کا نام قیا مت تک سورج کی طرح چمکتار ہے گا۔

سرسید نے ایک بارکہا تھا، 'اگر خدا تیا مت کے دن جھے سے سوال کر ہے گا کہ و نیا سے
کیالا یا؟ تو میں جواب دوں گا کہ حالی سے سے مسدس لکھواکر لا یا ہوں۔' اور اس میں شک نہیں
کہ مسدس حالی جس کا نام انھوں نے '' مسدس مدوجز راسلام'' رکھا تھا، ایک الی نظم ہے کہ ار دو
زبان تو کیا و نیا کی کسی زبان میں بھی اس جیسی خوب صورت ، پُر اثر اور با مقصد نظم موجود نہیں۔
خواجہ صاحب نے اس مسدس میں ان محتر م بزرگوں کی شان بیان کی ہے جفوں نے مقدس دین
اسلام کوساری و نیا ہیں بچھیلا یا اور اتن بڑی اسلامی سلطنت قائم کی کہ اس جیسی کوئی اور سلطنت
پوری و نیا میں نہ تھی۔ پھر ان غلطیوں اور کم زور یوں کی طرف توجہ دلائی ہے جن میں پھن کر
مسلمان ذلیل ہو گئے اور ان کی سلطنی مث کئی اور میسب پچھا ہے بیار سے انداز میں آلکھا ہے
کہ ہر بات دل میں اُز جاتی ہے ۔ یہ مسدس انھوں نے ۹ کہ اے میں کمل کی تھی۔ و نیا کی بہت ی
نبانوں میں اس کر جے ہو چکے ہیں۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

ماه تامد مدردنونهال جولائي ١٥٠٥ميري و وي وي وي وي وي وي وي

محمشفق اعوان . ستمع حكنو Sec. اندهی تگری کی جلاؤ 51 じり ہے آاؤ نيكي تم بُرائی بچو! جاؤ به بمدر دنوتهال جولائی ۱۵۰۲ ب

# طا كف راحيل رفيق

سعودی عرب بیں مجے کے جنوب مشرق بیں سطح سمندر سے ۴۰۰۰ فیپ کی بلندی پر طائف نامی شہردا قع ہے۔شہر کے اردگر د قلعے نما چار دیواری ہونے کی وجہ سے اس کا نام طائف پڑگیا۔ یہ پہاڑوں کے درمیان ہونے کی وجہ سے سیروتفریج کا پُر فضا اور مھنڈامقام ہے۔ اچھی آب دہوا کی وجہ سے یہاں کی زمین زرخیز ہے اور انگور، انار، کیلے ادر ددسرے موسی کھل کافی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔عرب کامشہور میوہ اور حاجیوں کی طرف سے دنیا بھر میں تخفے میں دی جانے والی تھجور کے لا تعداد باغات بھی طائف میں ہیں۔عرب کے امیرلوگوں نے یہاں کوٹھیاں اور بڑی بڑی محل نما عمارتیں بنوائی ہیں، جن میں سربیز باغات بھی ہیں۔ ان عمارتوں سے طائف شہر کی رونق کو جارجا ندلگ گئے ہیں۔ طا نف عرب میں منفر دمقام رکھتا ہے۔

میروہی طاکف ہے، جہال ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دسویں سال اس وقت تشریف لے گئے، جب کے میں کفار نے آپ پر حد سے زیادہ مظالم دُھائے۔ دراصل آپ کا خیال تھا کہ اگر طاکف دالے اسلام کی دعوت قبول کرلیں تو طاکف کو اسلام کا مضبوط مرکز بنایا جاسکے گا،لیکن طاکف دالوں نے بڑا گتا خانہ رویہ اختیار کیا اور ہمارے پیارے نبی پر پھر برسا کر انھیں لہولہان کردیا۔ زخموں سے پھور

ہوکر آپ نے عتبہ نامی عیسائی کے باغ میں پناہ لی۔ عتبہ کے غلام نے آپ کو اس حالت میں سنجالا۔ آپ کے ہاتھوں اور سر مبارک کو چو ما اور اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس نے آپ کو انگور کا خوشہ بھی پیش کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنش کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنش کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنش کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنش کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنش کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنش کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنش کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنش کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنش کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنش کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنش کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنش کیا۔ اس جگہ یا دگار کے طور پر مبحد بھی بنش کیا جو گئی ہے۔

حضرت جبرائیل نے رسول اکرم کی خدمت میں عاضر ہوکرعرض کیا: '' یا رسول
اللہ ا آ پ تھم دیں تو طا کف والوں کو پہاڑوں کے درمیان دبا کرگچل دوں ۔''
لیکن ہمارے بیارے نبی نے الیا نبیش کیا، بلکہ دعا فرہائی کہ اللہ ان لوگوں کو بدایت دے۔ ہوسکتا ہے اسلام سے ناواقف ان لوگوں کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے والے پیدا کردے۔

طا کف آپ نے ایک مہینے قیام کیا اور والیس کے تشریف لے گئے۔اس واقعے کے دس سال بعد بین ہجرت کے ساتویں سال میں اسلامی فوج نے طا کف کا ۲۰ دن تک محاصرہ کیا اور''غزوہ کا گف'' کے کچھ ماہ بعد طا کف والوں نے اسلام قبول کرلیا۔

آج کل توطائف میں غیر ملکیوں کے لیے بھی پچھ جگہ مخصوص کردی گئی ہے اوَر سعودی پائلٹوں اور فو جیوں کی تربیت کا سینٹر بھی قائم ہو گیا ہے۔ طائف کا موجودہ اسلامی ماحول ہمارے بیارے نبی کی دعاؤں کا ہی چل ہے۔

# بیت بازی

نه سوسکا ہوں ، نه شب جاگ کرگز اری ہے عجیب دن ہیں ،سکوں ہے نہ بے قراری ہے شاعر: ظهورنظر پند: ما تب خان جدون ا مبث آباد اتنے حصول میں بٹ گیا ہوں میں میرے جھے میں کچھ بیا ہی نہیں شام : كرش بهارى تور پند: خرم احده لا مور مخالفوں نے خبر جب کوئی اُڑادی ہے تو دوستول نے اسے اور بھی ہوا دی ہے مناح: المَهِمنيا كي نند: آمندا شرف، ملتان ديوار تحطي مون ، مجه ماته مت لكا میں گریزوں گا دیکھ، مجھے آسرانہ دیے شام: اسلم انساری پند: طارق ایان الله، پیثاور جھ کو بھر حکم سفر گردش ایام نہ دے میرے چبرے یہ ابھی گرد سفر باتی ہے شام : محمسين نتيب پند : شاكله ذيثان ، لمير جن لوگوں کو خواب سہانے کلتے ہیں ان کی بیداری می زمانے کتے ہیں شامره: کلیل امرنیا پند: بانیرمبیب، کراچی ہر گام بہک جانے کا امکان ہے موجود انسان بہر حال فرشتہ تو نہیں ہے ثام: الارمالي إلى يند: ماورخ آقاب، كرايى

میرے مالک نے مرے فق میں بیاحیان کیا خاک ناچیز تھا ، سو مجھے انسان کیا شامر: مرتقی میر پند: كول فاطمه الله بخش الياري یہ انتقام ہے دشت بلا سے بادل کا سمندردل ہے برستے ہوئے گزر جانا شام: قالم ناب تشنه لپند: مصباح مهای ،راولینڈی انجمی نہ چھیر محبت کے گیت اے مطرب! ابھی حیات کا ماحول خوش محوار نہیں شاعر: ما ترلدهمانوی میند: علی حیدرلاشاری ، لا کمرا وطن کی ریت ، ذرا ایران رکزنے دے مجھے یعیں ہے یانی سبی سے لکلے کا شام: احديديم قامي پند: مرشياديد، كرا پي مستقل بولتا ہی رہتا ہوں کتنا خاموش ہول میں اندر سے شام : جون الميا پند: ماه اور طاهر اليات آباد خواب ہوتے ہیں مجت کے سہانے کتنے ا تکمیں کہددی بی المحول میں فسانے کتنے شام : برویز اخر پند: وجیه شین ، نارته کرایی مت سے لا پا ہے ، خدا جانے کیا ہوا مجرتا تھا ایک ححض شمصیں پوچھتا ہوا شام : سعیدخان انخر پند: محد منیر نواد کراچی

### ایک بیارا انسان،ایک مقبول شاعر سعوداحمه برکاتی

۱۶-جون ۱۹۹۳ء....اس تاریخ کوتمرصاحب ہم ہے روٹھ گئے۔کون قمرصاحب! بھئی، وہی جن کی نظمیں اکثر ہم پڑھا کرتے ہیں،قمر ہاشمی۔

جناب قمر ہاشمی بہت اچھے شاعر تھے۔ بیاری نظمیں اورغز لیں کہتے تھے۔ بڑوں کے کیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ بروں کے لیے تو ان کوشاعری کرتے کوئی آ دھی صدی بیت گئی ہوگی ۔ اس عرصے میں انھوں نے نہ معلوم کتنی نظمیں اور کتنی غزلیں کہی ہوں گی ۔ جس طرح کہانی لکھنے یامضمون لکھنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ای طرح شاعری بھی د ماغی محنت جا ہتی ہے۔ بہت ہے لوگ سجھتے ہیں کہ شاعری کرنا کوئی مشکل کا منہیں ہے۔ نہیں بھئی ، بہت مشکل کام ہے،اس لیےاحیمااور براشاعر آسانی سے پیدائہیں ہوتا۔ قمرصاحب کی طبیعت میں خلوص تھا، محبت تھی، سے بوجھوتو محبت ہی ان کی سب سے بولی خصوصیت تھی۔ کس سے محبت؟ انسان سے محبت۔ ای محبت نے ان سے بروں کے لیے بھی شاعری کرائی اورنونہالوں کے لیے بھی۔وہ یا کتان بنے سے پہلے ہے شاعری کرور ہے تھے۔ نونہالوں کے لیے شاعری انھوں نے میرے کہنے پر ،میری درخواست پرشروع کی تھی اور پھر شروع کی تو خوب کی۔ بہت ساری نظمیں تکھیں۔نونہال ان کی نظمیں ہمدر دنونہال میں پڑھتے ہی رہتے ہیں۔شروع شروع میں تو قمرصاحب نے نونہالوں کی نظمیں ذرا کم کہیں کین بچھلے دی بندرہ سال سے رفتار بڑھ گئے تھی اورانھوں نے بڑی بیاری بیاری مخوب صورت اور جان دارنظمیں لکھیں۔ ان کی آخری نظم خاص نمبر (جون ۹۳ء) میں "سب کچھ ہے" کے عنوان سے شالع ہو کی تھی۔ برر دنونهال میں دوسرے شعراکی جونظمیں شائع ہوتی ہیں وہ بھی ہم قمر ہاشمی صاحب کو دکھالیا کرتے تھے اور ان کے مشورے کے مطابق عمل کرتے تھے۔قمر صاحب

ماه تامه درونونهال جولائي ١٥٠ ميري ( ﴿ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

بچوں کی نظموں کی اصلاح بھی کر کے ہمیں دیتے تھے۔اس طرح وہ نونہالوں کے بھی کام آتے تھے اور ہماری مدد بھی کرتے تھے۔

بروں کے لیے قرصاحب کی گئی گاہیں شائع ہونے کے لیے رکھی ہیں۔ پانچ گاہیں شائع ہونے کے لیے رکھی ہیں۔ پانچ گاہیں شائع ہو بے جہ سے رکھی ہیں۔ ان میں ایک گتاب ''ئر سُلِ آخر'' ہے۔ یہ کتاب ایک طویل نعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جونظم کہی جاتی ہے، وہ نعت کہلاتی ہے۔ ہماری زبان اردو میں ہزاروں نعیش کمی گئی ہیں۔ ان میں بہت عمدہ اور اعلا درجے کی نعیش بھی ہیں۔ قرصاحب کی بیدفت بہت لمی ہوا۔ ہے۔ کسی زبان میں بھی اتن لمی نعتہ نظم اب تک نہیں کھی گئے۔ پیشرف سید قمر ہاشمی کو حاصل ہوا۔ جاسی دی میں تھے۔ اب وہ گئی سال سے خبر نا مہ ہمدرد مرتب کر رہے تھے۔ کچھ عرصے سے بمار تھے۔ ۱۱۔ جون کو بلا وا مال سے خبر نا مہ ہمدرد مرتب کر رہے تھے۔ کچھ عرصے سے بمار تھے۔ ۱۱۔ جون کو بلا وا مالی سے خبر نا مہ ہمدرد مرتب کر رہے تھے۔ کچھ عرصے سے بمار تھے۔ ۱۱۔ جون کو بلا وا

مقبول شاعر جناب تنویر پھول بھی ہمدردنونہال میں اکثر نظمیں لکھتے رہتے ہیں۔ انھوں نے قمر ہاشمی صاحب کے انقال پردوشعروں کا ایک قطعہ لکھا ہے۔ آخری مصرع سے قمرصاحب کا سندوفات نگایا ہے۔ آپ بھی قطعہ پڑھیے:

نیک خصلت سے ہائمی صاحب ان پہ رحمت خدا کی بے حد ہو ہے دعا پھول کی یہی ہر دم رشک باغ جناں وہ مرقد ہو

یا کتان کے ادیوں اور شاعروں کواینے ایک مخلص ساتھی کی جدائی پر سخت صدمہ ہوا۔ (میضمون ہمدر دنونہال اگست ۱۹۹۳ء میں پہلی بارشائع ہوا تھا۔)

محمدذ والقرنين غان

ا پی والده کی آ وازس کروه بستر میں تھوڑ اسا کسمسایا ، پھر کمبل منھ پر ڈال لیا اور دوبارہ نیند کی وا دی میں اُ تر گیا ۔تھوڑی ہی دیر گز ری تھی کہ جیسے بھونیال سا آ گیا ہو، وہ ہڑ بڑا کراُ ٹھ بیٹھا۔اس کی چھوٹی بہن آ نسہا ہے جھنجوڑ رہی تھی ۔

''اُٹھ جا کیں بھیّا بی اروزانہ آپ کی وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ آپ کوتو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے، مجھ سے روز روز کی بےعز تی برداشت نہیں ہوتی ۔'' آنسہ منھ بسور تے ہوئے کہے جارہی تھی ۔ حز ہنے جرت سے اپنی بہن کو دیکھا جو دس سال کی عمر میں عزت ہے عزتی کی باتیں کرنے گئی ہے۔

'' اُنھ رہا ہوں گڑیا! ابھی بہت وقت پڑا ہے۔' ، حزہ نے دوبارہ کمبل اور اس نے اس مرتبہ پورا کمبل حزہ کے اور سے کھنچ لیا۔ جزہ نے اس عرتبہ پورا کمبل حزہ کے اوپر سے کھنچ لیا۔ جزہ نے اسے تکیہ کھنچ کر بارا، گراتنی دیر میں وہ کمرے سے بھاگ چی تھی ۔ جب سے آنسہ اس کے اسکول میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی زندگی اجیرن ہوکر رہ گئی تھی ۔ وہ اسکول کے وقت سے صرف پندرہ منٹ پہلے اُنھنے کا عادی تھا۔ جو کر رہ گئی تھی ۔ وہ اسکول کے وقت سے صرف پندرہ منٹ پہلے اُنھنے کا عادی تھا۔ جو سے کا ایک کپ پی کر خرا ماں خرا ماں وہ اسکول جا پہنچتا ، جہاں اسمبلی ہو چکی ہوتی ۔ بیا ہو کے کہ وفر کے ساتھ اسکول میں داخل ہوتا ، پچھ سزا ابھات کر ، بھی جر ما نہ اواکر کے بر کے کر وفر کے ساتھ اسکول میں داخل ہوتا ، پچھ سزا ابھات کر ، بھی جر ما نہ اواکر کے وہ گڑر دن اگڑ اگر کاس کا رخ کرتا تھا۔ اپنے دوستوں میں اس کا بڑا گر عب تھا کہ وہ بھی وقت پر اسکول نہیں آتا تھا اور جر مانے یا سزاکی رتی بھر پروا نہ کرتا۔

آٹھویں کلاس میں پوراسال اس نے ایسے ہی گزارا۔ پڑھائی بھی وہ اتن ہی کرتا کہ پاس ہو جائے۔اسکول کی جھٹی دو بجے ہوتی۔ تین بجے گھر پہنچنا، والدہ کی پوچھ بچھ سے بیچنے کے لیے بہانوں کی فصل اس کے ذہن میں تیار ہوتی رہتی، دہاغ کا ایک بڑا ھتہ اس نے ای کام کے لیے الگ کر رکھا تھا۔ ٹیوٹن کے لیے ہفتے میں سس مہر دن نکال پا تا اور پندرہ منٹ کا راستہ وہ ایک تھٹے میں طے کرتا۔ دوئی نبھانے کا ہنر خوب جانتا تھا۔ راستے میں جتنے دوستوں کے گھر آتے، سب کا حال احوال دریا ہفت کر کے آگے بڑھتا۔ والدہ کالا ڈلا تھا۔ والدصحافی تھے،ان کے کام کی نوعیت ایک تھی کہ وہ اس پر زیادہ نظر نہیں رکھ سکتے تھے۔ جہاں کہیں نظروں میں آنے کا اندیشہوتا، ماں ڈھال بن جاتیں، زندگی میں سکھ ہی سکھ تھا۔

آنسہ کو گھر کے پاس موجود اسکول سے نکال کر حزہ کے اسکول میں داخل کروا دیا گیا، پھر جب وہ ٹیوٹن سینر بھی اس کے ہمراہ جانے لگی تو حزہ کی آزادی ختم ہوکررہ گئی۔ آنسہ کی موجود گی میں پنجر ہے میں قید پر ندے کی طرح وہ پھڑ پھڑا تو سکتا تھا، مگر إدهراُ دهراُ دهراُ دهراُ دُنہیں سکتا تھا۔ آنسہ اسکول کننے سے ایک گھٹھ پہلے ہی آ دھمکتی اور تب تک نہ ٹتی ، جب تک وہ اُٹھ نہ جاتا۔ اسمبلی سے غیر حاضری کا ریکارڈ کری طرح متاثر ہونے لگا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ ایک منٹ دیر ہونے پر بھی آنسہ واو بلا کرنے گئی۔ مبتلے وہ بھی بھار ہی ہوم ورک مکمل کرنے کی زحمت کرتا۔ دھوپ میں اُٹھک بیٹھک کرتا اسے بالکل دشوار نہ لگتا۔ کلاس سے باہر کان پکڑ کر گھٹوں کے بل بیٹھنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں اسے یہ پغل خور آنسہ اسکول میں داخل ہوئی تھی۔ کوئی مشکل پیش نہیں آتی ، مگر جب سے یہ پغل خور آنسہ اسکول میں داخل ہوئی تھی۔

ماه تاسد مدردنوتهال جولائي ١٥٠٥ميوى ﴿ وَفَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





اسکول کی ساری با تیں تو اتر ہے گھر جانے لگی تھیں ۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کی اطلاع دا دا جان تک جانے لگی تھی ۔ دنیا میں وہ کسی سے ڈرتا تھا تو وہ اس کے داوا جان ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے جھڑ کا گیا ، اس کا جیب خرج بند ہوا ، پھر پیسلسلہ چل پڑا ، . کیوں کہ اب وہ دا دا جان کی نظروں میں آچکا تھا۔ وہ نہ جائے ہوئے بھی اپنا ہوم ورک مکمل کرنے لگا۔ اسکول کے بعد وہ گھر بھی جلدی پہنچ جاتا ، ٹیوشن میں یا قاعد گی آ گئی ہی ۔ دوست سب حیف گئے تھے۔ آنسہ نے گھر میں بنا دیا تھا کہ سب ووست تکم ہیں اور بعض تو سگرے تک پیتے ہیں۔ دا دا جان نے بیہ سنتے ہی دوستوں سے ملنے پر یا بندی عائد کر دی اور تنبیه کی کهاگر اس نے بات نه مانی تو و ه اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں كريں گے۔ اسكول سے ہٹا كراہے كسى گيراج ميں گاڑيوں كا كام سكھنے پرلگا ديں 



گے۔ وہ آنسہ سے ناراض رہنے لگا تھا۔ ہر ونت کا پیوں کے انبار تلے دبا رہنا پڑتا (تھا۔ زندگی سے تفریح ختم ہوکررہ گئی تھی۔ اس کی زندگی ایک ایسے ڈگر پر چلی جارہی تھی ، جہاں صرف اُکٹا ہے کا راج تھا۔ خوشی کا دور دور تک جہاں کوئی نشاں نہ ملتا تھا ،اچا تک وہ ہواگیا ، جس کا سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا۔

ایک دن پر پیوری کا الزام تھا۔ اس سے مسلسل سوالات کیے جا رہے تھے، جن کا جواب خاموشی میں تھا۔ الزام تھا۔ اس سے مسلسل سوالات کیے جا رہے تھے، جن کا جواب خاموشی میں تھا۔ آنہ جیسی بچی چوری بھی کر سکتی ہے! کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی۔ ریاضی کی ٹیچر کا موبائل اس کے بہتے میں پایا گیا تھا۔ یہ بات بھی پیش نظرتھی کہ کسی اور نے وہاں نہ رکھا ہو، گرچوں کہ بات بھیل گئی تھی۔ اسکول کے نظم و ضبط کو

برقرارر کھنے کے لیے اسے اسکول سے خارج کرنا بڑا۔ اب عزہ آزاد ہو چکا تھا۔ آنسہ
اب اس کی شکا بیتی نہیں لگا سکتی تھی ، مگر حمزہ خوش نہیں تھا۔ آنسہ کا اُداس چرہ اس سے
و یکھا نہیں جاتا تھا۔ بنسنا تو جیسے بھول ہی گئی تھی ۔ حمزہ بہت کوشش کرتا ، اس سے با تیں
کرنے کی اسے بنسانے کی ، مگراس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ حمزہ کا اب کسی کام میں ول نہیں لگنا
تھا۔ ہروقت وہ بہی سو چتار ہتا کہ کیسے وہ ابنی بہن کی مسکر اہٹیں واپس لے آئے۔
اس دن جب بے چینی بہت بڑھ گئی تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگیا ، جب وہ
اُٹھا تو ایک نیا عزم اس کے اندر بیدار ہو چکا تھا۔ آنسہ کو وہ ایک ہی طریقے سے خوش
کرسکتا تھا۔

.....☆.....

اسکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب تھی۔ برنیل کے کہنے پر ایک استاد حزہ کے والدین سے ملے اور انھیں تقریب میں شرکت کی دعوت دی اور آنسہ کو بھی ساتھ لانے کی خصوصی طور پر درخواست کی ۔ تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ رزلٹ کا اعلان کیا جانے لگا ، حمزہ کا نام سب سے آخر میں لیا گیا۔ اس کے والدین کی حیرت کی انتہا نہ رہی ، کیوں کد سب سے آخر میں اول پوزیشن کا اعلان کیا جاتا تھا۔ حمزہ نے نہ صرف اول پوزیشن حاصل کی تھی ، بلکہ سال کے بہترین طالب علم کا اعز از بھی اسی نے حاصل کر لیا تھا۔ اسکول کی طرف سے بور ڈکے امتحان میں اس سے بہت سی تو قعات حاصل کر گئی تھیں۔ جب وہ اپنی نشست سے آٹھا تو سب لوگ اسے گر دنیں موڑ موڑ کر دکھی رہے۔ در کیھی رہے تھے۔ سب ہی حیرت زدہ تھے۔

خصوصی طور پراسٹیج سیرٹری نے اسے اپنی کام یا بی کاراز بنانے کے لیے مرعو کیا۔ کا فی دیر بولنے کے بعد جب حمزہ نے بات ختم کی نؤ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔اس کی بات س کر بورے ہال میں سناٹا جھا گیا۔اس کی کام یابی کے پیچھے جس کا ہاتھ تھا۔ وہ تو اے اپنی دشمن سمجھتا تھا۔ حمزہ ہی نے ساری دنیا کے سامنے آ نسہ کو چور بنا دیا تھا۔اس کا تعلیمی سال بر با دکر دیا تھا۔حمز ہ ہی نے وہ مو بائل آنسہ کے بہتے میں رکھا تھا۔ان سب غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بعد حمز ہ رنجیدہ ، خاموش کھڑا تھا۔ا ہے اس ہات کاعلم نہیں تھا کہ آنسہ اس بات کے پہلے ہی واقف تھی۔ اس کی ایک سہملی نے اسے بتا یا تھا کہ حمز ہ آ دھی چھٹی میں ان کی کلایں میں گیا تھا۔ جب مو ہائل برآ مذہوا ، تب ہی ا ہے اندازہ ہو گیا تھا بیکس نے اور کیوں کیا ہے؟ اس نے بیاگوا رانہیں کیا کہ اس کے بھائی کی بےعزتی ہو اور اسکول سے نکال باہر کیا جائے ،اس کے والداسے گیراج بھیج دیں ۔ وہ چھوٹی تھی ، مگر سمجھ دارتھی ۔ اس نے خاموشی سے سب برداشت کرلیا۔ بدلے میں صرف اپنا جاہا کہ اس کا بھائی دل لگا کریڑھے۔ آنسہ کو اسٹیج پر بلایا گیا۔سب لوگ اس کے اعز از میں کھڑے ہو چکے تھے۔ ہال تالیوں سے گونج رہاتھا۔

#### ای-میل کے ذریعے سے

ای - میل کے ذریعے سے خط وغیرہ جیجنے والے اپن تحریراردو (ان پیج نستعلیق) میں ٹائپ کر کے بھیجا كريں اور ساتھ ہى ڈاک كامكمل بيا اور شيلے فون نمبر بھى ضرور لكھيں ، تاكہ جواب دينے اور رابطہ كرنے ميں آسانی hfp@hamdardfoundation.org ہو۔اس کے بغیر ہمارے لیے جواب مکن نہ ہوگا۔

多多多多多多多多多

ماه تامه مدر دنوتهال جولاني ١٥٠ عيسوي

## سو شی ای



اس و فعه گرمیوں کی چھٹیاں بڑی مشکلوں سے گز ررہی تھیں ۔ میرکی تمام ہی سہیلیاں کہیں نہ کہیں گھو منے چلی گئی تھیں۔ بہلا ہفتہ تو ہوم درک کر کے نکال لیا۔ اس کے بعد بس ا بنے بالتو جانوروں میں ہی لگی رہی۔ایک دن مجھے بخارہو گیا تو دوالینے محلے کے کلیزک میں سکی ۔ وہاں مجھے شوخ وچنجل اور ہنس مکھ شیریں نظرا سکی ۔ کلینک میں ہجوم بہت تھا۔ شیریں نے مجھے کھڑا دیکھا تو اپنے اور اپنے ساتھ آئی ہوئی ایک لاغری خاتون کے درمیان تھوڑی سی جگہ بنا کر مجھے وہاں بٹھا لیا۔وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزار نے آئی ہوئی تھی۔وہ مری کے کسی مشہور اسکول میں پڑھتی تھی۔ میں بڑی متاثر ہوئی۔ان کے ساتھ آئی ہوئی

ماه تامدىدردنونىال جولائى ١٥٠٥مىدى ﴿ اللهِ الله



خاتون کی باری آئی تو وہ دیوار کا سہارالیتی ہوئی ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئیں۔ان کے جاتے ہی شیریں نے مجھ سے کہا '' دیکھوذ را، کیسا بُن بُن کر جارہی ہیں!'
میں اب تک خاتون کو بہت بیار سمجھ رہی تھی، چونک کر شیریں کی طرف دیکھا۔
شیریں نے میری جیرانی کونظر الداز کرتے ہوئے کہا:'' وہ میری سوتیلی اماں ہیں اور بہت ظالم ہیں۔ان ہی کی وجہ سے مجھے آئی دوراسکول میں ڈالا گیا ہے۔''
شیریں نے اور بھی الی با تیں بتا کیں کہ میں ڈر کر سہم گئی۔ واپسی کے پورے راستے میں اپنی ائی کی دعا کمیں مائلی رہی اور اتن جذباتی ہوگئی کہ گھر بینچتے ہی ای دراستے میں اپنی ائی کہ خوب زور سے بھینچ ہی ای جو کہ باور چی خانے میں روٹیاں پکارہی تھیں ،ان کو پیچھے سے خوب زور سے بھینچ لیا۔
جو کہ باور چی خانے میں روٹیاں پکارہی تھیں ،ان کو پیچھے سے خوب زور سے بھینچ لیا۔
د'امی! میں کل شیریں سے ملنے چلی جاؤں؟'' میں نے ملکے سے پو چھا تو امی نے د'امی! میں کل شیریں سے ملنے چلی جاؤں؟'' میں نے ملکے سے پو چھا تو امی نے مائی مائا کا مہ مدر دنونہال جولائی ہا۔ مائی مائی جاؤں؟'' میں نے ملکے سے پو چھا تو امی نے مائی مائی مہ مدر دنونہال جولائی ہا۔ مائی مائی میں کل شیریں سے ملنے چلی جاؤں؟'' میں نے ملکے سے پو چھا تو امی نے مائی مائی مہ مدر دنونہال جولائی ہا۔ موری ہی خان کے میں جائی ہی کی دعا کہ میں کی میں کی شیریں سے ملنے چلی جاؤں؟'' میں نے ملکے سے پو چھا تو امی نے میائی میں کل شیریں سے ملنے چلی جاؤں؟'' میں نے ملکے سے پو چھا تو امی کے اس کی میں کی شیریں سے ملنے جلی جائی ہو گئی کا کا میائی کی دور اسکوں کی دعا کیں کی دیا گئی کی دور اسکوں کر بھی کی دور اسکوں کی دور اسکوں کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی

مجھے غور سے دیکھا، پھر مجھے دو جار ہدایات دیں، جیسے کہ اکثر وہ مجھے کسی کے پاس جانے سے پہلے دیا کرتی تھیں اور میں خوش ہوگئ۔ رات بھر مجھے شیریں کا افسوس رہا کہ بے چاری سوتیلی امی کی ستائی ہوئی کیسی مشکل میں زندگی گز ارر ہی ہوگی۔

اگلے دن گھریہ جا کریل ہجا کر خاموثی سے کسی کے درواز سے پر آنے کا انظار کرنے گئی۔ جھے محسوس ہوا کہ کوئی گھر کی حصت سے جھے دبی دبی ہی اواز در ہا ہے۔ منھاو پراُٹھا کر دیکھا تو شیریس تھی۔ اس نے جھے دبی آواز میں کہا کہ میں خوب زورز ور سے دروازہ ہجاؤں اور جب تک دروازہ نہ کھلے، دروازہ پیٹی رہوں۔ پہلے تو عجیب لگا، مگر پھر دروازہ پیٹی رہوں۔ پہلے تو عجیب لگا، مگر پھر دروازہ پیٹنے کے لیے میں نے ایک پھر لیا۔ تھوڑی بی دیر میں اس کی سوتیلی ای گرتی پڑتی رہوں کے ایک پھر لیا۔ تھوڑی بی دیر میں اس کی سوتیلی ای گرتی پڑتی آگئیں '' یا اللہ خیر باکیا ہوا ہے ؟''

انھوں نے دروازہ کھولتے ہی مجھ سے پوچھا۔ تکلیف کے آٹاران کے چہرے پر غمایاں سے۔انٹے میں پیچھے سے شیریں بھی آگئی اور مجھے گھرکے اندر لے گئی۔
''صبح سے آرام فرمارہی ہیں آ' شیریں نے تک کر مجھے بتایا:'' اب درواز بے پرتم نے شور مجایا تو اُٹھنا پڑ امحر مدکو۔''

بجھے تھوڑا دکھ بھی ہوا۔ وہ خاتون کافی بیارلگ رہی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا، گر ہمت نہ ہوسکی کہ شیریں سے بچھ کہتی۔ دل خراب ہو گیا تھا، لہٰذا میں تھوڑی دریمیں جانے کا ارا دہ کرنے گئی کہ دیکھا، سوتیلی امی ایک تھال میں خوب سارے پاپڑا دربسک لے آئیں:'' بیلو بچو! کھالو۔''

انھوں نے میز پر جھک کر تھال رکھا اور پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر ایک ہلکی می آ ہ کے

حچھوٹ جائے۔''

میں نے بھی دل سے آمین کہا۔

محمرآ کرمیں شیریں اور اس کی سوتیلی امی کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ پہلے ایمبولنس سروس تو ہوتی نہیں تھی ،کوئی بیار پڑ جاتا تو لوگ ایک دوسرے کا سہارا لے کر بیار کواسپتال لے کر جاتے تھے۔ رات کے کوئی بارہ بجے ہمارا درواز ہ بجا۔ اس وقت بڑے بھائی اورامی جاگ رہے تھے اور باتی گھروالے سوچکے تھے۔ میں اپنے انک والے پین وھور ہی تھی ۔ درواز ہے پرشیریں کے اہاتھے۔انھوں نے امی اور بڑے بھائی سے گزارش کی کہان کی بیومی کی طبیعت کافی خراب ہے،اسپتال لے کر جانا ہے۔ای جھوٹی بھوٹی کو اُ تُعَا كُرِتُمَام حالات بتا كر بڑے بھائی كولے كر چلى گئيں۔ میں بے چین ی إ دھراُ وھر مُہلتی ر ہی۔ دل جاہ رہا تھا کہ اُڑ کرشیریں کے پاس بینے جاؤں۔ رات کافی ہوگئی۔ امی اور بڑے بھائی نہ آئے۔ میں نہ جانے کب سوگئی۔ مبح ویکھا تو امی حسب معمول ناشتا بنا رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے حالات کا یو جھا۔ ای نے ناشتے کے بعد بات کرنے کا کہا۔ جب سب ناشتے سے فارغ ہو گئے تو ای نے مجھے باور چی خانے میں بلالیا۔ میں ڈری سہی سی پینجی ۔ امی نے جھے غور سے ویکھا اور پوچھا کہ جھے سوتیلی امی کے بارے میں کیا کیا یتا ہے۔ میں نے وہ تمام باتیں جوشیریں نے جھے بتا کی تھیں ، بتاویں۔ ای خاموشی سے سنتی ر ہیں اور پھرانھوں نے مجھے بتایا کہ شیریں کی سوتیلی امی جو بہت بیارتھیں ،کل شام کسی نہ سی طرح وہ اُٹھ کر واش روم گئیں تو شیریں نے داش روم کا دروازہ باہر سے بند کرویا اورسو تیلی ای پہلے تو ورواز ہ پیٹتی رہیں اور پھر نقامت سے بے ہوش ہوگئیں۔ 

شیریں کے ابا جب رات گئے آفس ہے آئے تو ان کو بتا چلا۔ جس کے بعدان کو اسپتال لے جایا گیااور پھر .....

میں گھبرا گئی۔ اپنی مانگی ہوئی دعا بھی یا د آگئی اور دل کو ایک دھچکا لگا کہ بیہ تو میں نے سوتیلی ای کے ساتھ زیا د تی کر دی۔

'' کیا سو تنلی امی مرگئیں؟'' میں نے جلدی ہے بوجھا۔

امی نے مجھے اب کی بارنرمی ہے دیکھا:''نہیں ،گروہ بہت بیمارہوگئی ہیں۔ڈاکٹر نے کہا ہے کہان کو بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔''امی نے دکھ سے کہااور پھرافسوں سے سر ہلانے لگیں :

'' وہ لڑک ۔۔۔۔۔۔ سارا محلّہ جانتا ہے کہ کتنی آفت کی پرکالہ ہے۔ بیں بچھتی تھی کہ گھر
سے دوری کی وجہ سے اس کو پچھ عقل آگئ ہوگی ، مگرتم اب اس سے ملنے نہیں جاؤگی۔'
پہلی دفعہ مجھے اپنی دعا کے قبول نہ ہونے پر بہت خوشی ہوئی۔ شام کو بڑے بھائی
نے امی کو آکر بتا پا کہ سو تیلی امی گھروا پیل آگئی ہیں اور انکل نے چند دن گی چھٹی لے لی
ہے۔ میں نے وہ دات بڑی مشکل سے گزاری۔ شبح امی سے بازار سے کوئی چیز خریدنے کا
بہانہ کر کے شیریں کے ہاں چل پڑی۔

میں نے بازار سے ایک خوب صورت سا پھولوں کا گلدستہ لیا۔ گھر کا دروازہ شیریں کے ہاں کام کرنے والے خادم نے کھولا۔ میں اب چوں کہ گھرسے واقف تھی تو فور آاندر داخل ہوگئی۔

لا وُ نَجُ مِیں ہلکی آ واز میں ٹی وی چل رہا تھا۔وا کیں طرف شیریں حجو فے سونے

پر بیٹھی کوئی میگزین پڑھ رہی تھی۔ جب کہ اس کے ابا کھانے کی سیز پراخبار پھیلائے بیٹھے تھے۔ نیج میں جو بڑا سو فاتھا ،اس پرسو تیلی امی کمبل لینٹے ، آ کھیں موندے کیٹی ہو کی تھیں۔ شیریں نے چبک کرمیرے سلام کا جواب دیا تو سوتیلی ای نے آ تکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ وہ کافی کم زورلگ رہی تھیں ،گر پھر بھی مسکرا دیں اور مجھےاشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ شيريں نے أيك كر مجھ سے گلدستہ لينا جاہا: " واہ ، كتنے خوب صورت اور تازہ مجول ہیں ۔میرے لیے لائی ہونا؟''

شیریں نے بہت اِ تراکر مجھ سے پوچھاتھا، میں اس کی پہنچ سے دور ہو چکی تھی ۔ میں نے تفی میں سر ہلا ویا۔

''تو پھر؟''شیریں نے جینیتے ہوئے یو چھا۔

میں اب تک سوتیلی ای کے سر ہانے پہنچ چکی تھی۔ان کو گلدستہ پکڑاتے ہوئے سکون ہے کہا:'' میدمیں اس سوتیلی ای کے لیے لائی ہوں جواستفامت اورصبر کا پیکر ہیں ۔'' تھوڑی دیر بعد میں شیریں کے اہا ہے خیریت معلوم کر کے شیریں کی طرف دیکھیے بغیر با ہرنکل گئی۔

بعض نونہال یو چھتے ہیں کدرسالہ بمدر دنونہال ڈاک ہے منگوانے کا کیاطریقہ ہے؟ اس کا جواب سے ہے کراس کی سالانہ قیمت ۱۳۸۰ ہے(رجٹری ہے ۵۰۰ رہے) منی آرڈریا چیک ہے بھیج کراپنانام پالکھویں اور پہ بھی لکھ دیں کہ س مہینے ہے رسالہ جاری کرانا چاہتے ہیں الین چوں کہ رسالہ بھی جھی ڈاک ہے کھو بھی جاتا ہے، اس لیے رسالہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اخبار والے سے کہدی کہ وہ ہر مہینے ہمدر دنونہال آپ کے محربہ بیادیا کرے درندا شالوں اور دکانوں پر بھی ہمدر دنونہال ملتا ہے۔ وہاں سے ہرمینے خریدلیاجائے۔اس طرح یسے بھی ا کھے خرچ نہیں ہوں کے اور رسالہ بھی جلدل جائے گا۔ ہمدر دفاؤ نٹریش ، ہمدر دڈ اک خانہ، ناظم آباد، کراچی

07)的多种的多种的。 اما مدردتونسال جولاتي ۱۵۱۰ ميسوي

RSPK PAKSOCIETY COM

#### WWW.PAKSOCETY.COM

آؤبنا نيس بلئك اد يب سميع چن اکبرآ با دی آ وُ بنائيں مُلِلُكُ آ وَ بنائينِ مُلِيُّكِ برسوں کے ہیں سلسلے آ وُ بنائيں مُلْكِلِے آ وُ بنائيں مُلْكِلِے یانی میں صابن گھول کر دونوں کو باہم توال کر نکی ہے چھونکس ماریے یانی کے ہیں یہ گل گلے ، کھ کیلئے ، کھ ریلیلے آ و بنائيں مبلئے آ و بنائيں مبلئے صابن کے موتی بن کے بن کر فضا میں تن کے باتھوں میں آسکتے نہیں پکڑیں تو پاسکتے نہیں کیسی خوشی ان سے ملے برسوں کے ہیں بنائيں آ ؤ بنائيں

## معلو مات ہی معلو مات

الم صحاح سِنَة ہے مراد حدیث کی چھے متند کتابیں ہیں۔ ان میں صحیح بُخاری صحیح مُسلِم، سُننِ نِسائی ،سُننِ اِبنِ ماجہ ،سُننِ ابو داؤ داور جامع پر یٰدی شامل ہیں ۔ ہرحدیث میں راوی کی سند کے ساتھ آخر میں اس کتاب کا حوالہ بھی موجود ہے۔

اس طرح اگر کسی حدیث ہے آخر میں' وصحیحین'' لکھا ہوتو اس سے مراد ہے کہ بیہ حدیث سیجے بٹخاری اور سیح مسلم ، دونوں میں موجود ہے۔

المنطخ المناسلام المنادين كى تعداد جار ہے۔ اتفاق ديكھيے كہ ان ميں دوخليفہ نبي كريم صلی الله علیہ وسلم کے داماد اور دو سنسر تھے۔ آپ کی صاحبزا دیاں حضرت رُفّیہ اُ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اُم کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کے بعد دوسری حضرت عثمان غنی رضی الله نتعالی عنه کے نکاح میں آئیں۔حضریت علی کرم الله وجه، حضرت فاطمتهٔ الرِّم ہرا رضی الله تعالیٰ عنہا کے شوہر تھے۔

نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي زوجه، أم المومنين حضرت كفصّه رضي الله تعًا لي عنها ، حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كي صاحبز ا دئ تقين، جب كه حضرت عا نشه رضى الله تعالى عنها کے والدحضرت آبو بکرچید یق رضی الله تعالیٰ عنہ تھے۔

و بسندھ کے قدیم شہر مھنے میں مغلیہ دور کی ایک شان دارمبحد'' شاہجہانی مسجد'' موجود ہے۔اہے مغل با دشاہ شاہجہاں نے کیم ۱۱ء میں تغییر کرایا تھا۔مسجد میں کاشی کاری کے نمونے قابلِ دید ہیں۔ تین بڑے گنبدوں والی اس متجد کے دالانِ خاص کے محرا بی 

غلام حسين ميمن

ورواز ہے پرقرآن پاک کی آیات کی خطاطی دل کش انداز میں کی گئی ہے۔
اس طرح منحل دور کی دوسری بوئی یادگار مجد' ہادشاہی مجد' اور نگ زیب عالمگیر
کے دور میں ۲۲ء میں تغییر کی گئی ، جو لا ہور میں شاہی قلعے کے ساسنے واقع ہے۔ اس
مجد میں آج بھی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے جار مینارہیں،
جن میں ہرایک کی بلندی ۲۱ کا فیٹ ہے۔ ہر مینار میں ۲۰ سیرھیاں ہیں۔ مجد کے صدر
درواز سے کے ساتھ ہی کمر دل میں قرآن پاک کے نادر نمونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کے دور کی نایاب چیزیں موجود ہیں۔

الله ولیم شیکسپیر، اگریزی زبان کا مشہور شاعر اور ڈراما نگارگزرا ہے، جو ۱۵ ۱۵ء بیل برطانیہ میں بیدا ہوا ۔ محض ۵۲ سال کی عمر تک اس نے ڈراموں اور شاعری کا وہ عظیم ذخیرہ تخلیق کیا، جس برآج بھی برطانوی اوب کو ناز ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بید نیا ایک اسٹیج ہے، جہاں ہر محض آتا ہے اور اپنا کر دار ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ ۱۲۱۲ء میں وہ بھی اس دنیا ہے جہاں ہر محض آتا ہے اور اپنا کر دار ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ ۱۲۱۲ء میں وہ بھی اس دنیا ہے چلا گیا۔

برصغیر کاشیکیپیئر، آغاحشر کاشمیری کوکہا جاتا ہے۔ دہ ۱۸۷ء میں پیدا ہوئے۔ دہ شاعر اور ڈراما نگار تھے۔ ان کے ڈراے اسٹیج پر بھی پیش کیے مجئے۔ انھوں نے دلیم شیکسپیئر کے کئی ڈراموں کا ترجمہ کیا۔ ان کی اردونظم'' شکریہ یورپ'' کلاسک کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کا انتقال ۱۹۳۵ء میں لا ہور میں ہوا۔

ا ابوجعفر محمد بن موی الخوارزی کا شارعظیم مسلمان سائنس دانوں میں ہوتا ہے۔ وہ خوارزم میں پیدا ہوئے۔ بغداد میں عباس خلیفہ ہارون الرشید کے قائم کروہ'' بیت الحکمہ''

ماه تامد بمدر دنونهال جولائي ١٥٠٥ميري في نتيته نتيته نتيته نتيته نتيته نتيته نتيته نتيته نتيته

میں ملازمت اختیار کی۔انھوں نے علم ریاضی پر اہم کتاب' الجبرو مقابلہ' لکھی ، جسے جدید الجبرا کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ان کا انتقال غالبًا ۰۸۵ میں ہوا۔

اسی طرح'' جبرومقابلہ'' کے نام ہے ایک اور کتاب ماہرِ فلکیات اور فارسی شاعر عمر خیّام نے بھی لکھی۔ وہ ۱۰۳۹ء میں نیشا پور میں پیدا ہوئے۔ نیشا پور ایران کے صوبے خراسان کا ایک شہرہے۔ان کا پورا نا م حکیم ابوالفتح عمر خیام تھا۔ان کے والد خیمے سیتے تھے، اس لیے وہ بھی'' خیّام'' کہلائے۔ان کی فارسی شاعری کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔اسااء میں ان کا نقال ہوا۔ان کی آخری آرام گاہ نیٹا بور میں ہے۔ 🖈 پاکستان کے پہلے گورنر جزل قائد اعظیم محمرعلی جناح تھے، جو ۱۵۔ اگست ۱۹۴۷ء ( قیام پاکستان کے ایکے روز ) ہے اپنی و فات ااسٹمبر ۱۹۴۸ء تک اس عہدے پر فائز رہے۔ قائداعظم محمطی جناح پاکتان کے پہلے چیف اسکاؤٹس بھی رہے۔ 🖈 پاکستان کے پہلے وزیرِ اعظم لیافت علی خال تھے ،جو ۱۵- اگست ۱۹۴۷ء سے اپنی شہادت ۱۲ - اکوبر ۱۹۵۱ء تک ای عہدے پر فائز رہے۔ وہ پاکتان کے پہلے وزير د فاع جھی تھے۔

کہ جامعہ عثانیہ (حیدرا آباد دکن) کو بلاشبہ برصغیر کی پہلی یونی درسٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جہاں اردوز بان میں تمام علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔اسے ۱۹۱۷ء میں نظام حیدرا آباد دکن میرعثان علی خال نے قائم کیا تھا۔

ہ پاکتان میں اردوزبان میں تعلیم کے لیے کراچی میں وفاقی اردوکا کج قائم کیا گیا، جے اب بونی ورشی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔

اس جنگل میں خدانے بڑی فرادانی سے سبزہ اُگایا ہوا تھا۔ جنگل کے بیچوں نے ایک خوب صورت ندی بہتی تھی۔ ندی کے آس پاس کا علاقہ گھاس اور پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ جنگل کا بید حصہ بہت خوب صورت تھا۔ اس ندی کے کنارے ایک بڑے سے بیپل کے درخت پر ایک سنہرے پروں والی چڑیا کا گھونسلا بھی تھا۔

منظی چریا بہت خوب صورت تھی۔ اس کی میٹھی ہوئی اور خوب صورت پرول کی وجہ سے اردگر دور ختوں پر ہے والے بہت سے نتھے سے جانوراس کے دوست بن گئے تھے۔
صح کے وقت بیٹھی جڑیا پیپل کے پیڑک کی شاخ پر بیٹھ کراپی میٹھی آ واز میں چہجہاتی تو سب جانور فاموثی سے اس سنتے تھے۔ ساتھ والے شیشم کے درخت کے بیٹے بل بنا کر رہے والے چھوٹے سے سفید خرگوش نے او پر منھ اُٹھا کر کہا: '' بی چڑیا اتمھاری آ واز بہت اچھی ہے۔ میں برق خوراک کی تلاش میں نگلنے سے پہلے تھاری آ واز سننا لیند کرتا ہوں۔' وردگی ہے۔ میں برق خوراک کی تلاش میں نگلنے سے پہلے تھاری آ واز سننا لیند کرتا ہوں۔' چھی ہے۔ میں برق خوراک کی تلاش میں نگلنے سے پہلے تھاری آ واز سننا لیند کرتا ہوں۔' چھی ہے۔ میں برق خوراک کی تلاش میں نگلنے سے پہلے تھاری آ واز سننا لیند کرتا ہوں۔' چڑیا نے سر جھکا یا اور بولی: ''شکر سے بھائی خرگوش! میں ہرضح تمھارے لیے گیت ضرورگایا کروں گی۔'

خرگوش نے خوشی ہے اپنے بڑے بڑے کان ہلائے اور کمی کمی فرم گھاس میں لوشے
لگا۔ درخت کی کھوہ میں ہے جھانکتی گلہری بھی گیت ختم ہونے پر داپس اندر چلی گئی۔
جیسے ہی سورج ذرا بلند ہوا، چڑیا اپنے گھونسلے کوچھوڑ کراُڑ گئی۔اسے اپنے لیے دانہ
تلاش کرنا اور جلد ہی واپس بھی آنا تھا، کیوں کہ گھونسلے میں اس کے دوخوب صورت سنہرے
انڈے تھے اور چڑیا کوان کی حفاظت بھی کرنا ہوتی تھی۔ بس کچھ دنوں کی بات تھی ، پھر چڑیا

کے گھونسلے میں ننھے منے بچائل آتے۔ چڑیا کواس دن کا شدت سے انظارتھا، جب روئی جیسے زم ونازک بچوں کی چہکاروں ہے اس کا گھونسلا گو نبخے لگتا۔

تھوڑی ہی در میں وہ دانہ وُ نکا چُگ کروا پس لوٹ آئی اور انڈوں کو درست کر کے ان پر بیٹھ گئی۔ اگر کبھی کبھی چڑیا بہت خوش ہوتی تو گھو نسلے میں بیٹھے بیٹھے بھی گانے گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک گیت گارہی تھی ، جب اس کی نظر پیپل کی جڑ پر پڑی ۔ چڑیا کی آواز بند ہوگئی۔ وہ فکر مندی سے بولی:'' اتنا بڑا دہمن! میرے تو بچے بھی انڈول سے نگلنے والے ہیں۔''

ینچے درخت کی جڑمیں ایک بہت اساسانپ گنڈ کی مارے بیٹھا تھا۔ سنگی چڑیا نے اس سے پہلے اتنابروا اورخوف ناک سانپ نہیں دیکھا تھا۔

مجھے اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچنی جا ہیے، ور ندید میر سے بچوں کو نقصان پہنچائے گا۔ چڑیا نے پریشانی سے سوچتے ہوئے سانپ کودیکھا۔

سانپ آ ہستہ قرگوش کے بل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بچھ بی لیحوں میں وہ بل کے اندر داخل ہوگیا۔

'' بیزگوش کے گھر پر قبضہ کر لے گا۔ بے جا رہ خرگوش اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا اور اگر اس نے یہاں رہنا شروع کر دیا تو پھر آس باس تو کو فی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔'' چڑیائے کہا۔

ای وقت چڑیا کے گھونسلے کے پاس کھٹکا ہوا اور ہراساں گلہری نے سرآ گے کر کے کہا:'' بی چڑیا! اب تو ہم غیر محفوظ ہوگئے۔ میں تو اپنی جان بچا کر کہیں اور جارہی ہوں۔ یہاں رہنا تو موت کو گلے لگانے کے برابر ہے۔''

چڑیا نے سوچتی نظروں ہے اسے دیکھا اور بولی:'' بی گلہری! کیا اب ہم رشمن کے

خوف سے اپنے گھر چھوڑ دیں؟ ہمیں متحد ہوکر اس دشمن کا مقابلہ کرنا جا ہے اور اس سے چھٹکا را حاصل کرنے کی کوشش کرنی جا ہے۔''

گلہری نے حیرت سے چڑیا کو دیکھا:'' لو، بھلا ہم اتن تنظی منی جانیں اس کا کیا بگاڑ سکتی ہیں! تم نے شایداسے دیکھانہیں،جو اس طرح کی بات کررہی ہو۔''

چڑیا بولی:''بہن گلہری! میں اسے دیکھ چکی ہوں ،گر میں تمھاری طرح گھر چھوڑ کر بہتی جاسکتی۔ کچھے ہی دنوں میں میرے بچے انڈوں سے نکلنے والے ہیں۔ مجھے اس سے پہلے ہی اس دشمن سے چھٹکارے کی کوئی ترکیب کرنا ہوگی ، ورنہ میہ میرے بچوں کو کھا جائے گا۔''

گلہری نے کہا:''تم اتن چھوٹی سی ہو، پھر بھی بہنا دری سے بات کررہی ہو۔ ہیں بھی تمھارا ساتھ دوں گی کیکن ہم اسے کیسے مار سکتے ہیں؟''

چڑیا خوش ہوگئی اور بولی:''بس ہمت کی ضرورت ہے۔ آؤ، بھائی خرگوش کو تلاش کریں اور پھرمل کراس دشمن کا خاتمہ کردیں ،تر کیب میں نے سوچ لی ہے۔''

دونوں چیکے سے وہاں سے خرگوش کی تلاش میں نکل گئیں۔ یجھ ہی دوروہ ندی کے کنارے جھاؤں میں سویا ہوا تھا۔ گلہری نے اسے جگایا۔

اوفوہ، بی گلہری! تم نے میری اتن اچھی نیندخراب کردی۔ 'خرگوش خفگی ہے بولا۔
چریاس کے پاس جا بیٹھی: ''بھائی خرگوش! تم یہاں مزے سے سور ہے ہواور وہاں
ایک بڑے سانپ نے تمھارے گھر پر قبضہ کرلیا ہے اور عنقریب وہ ہم سب کو کھا جائے گا۔''
چڑیا کی بات س کر خرگوش پر بیٹان ہوگیا۔ چڑیا نے اسے تسلی دی اور بولی: ''تم
فکر مت کرو۔ میں جانتی ہوں کہ اگر سانپ زخمی ہوتو چیو نئیاں اے مارڈ التی ہیں یا وہ خود ہی

ماه تامد بمدردنونها ل جولا کی ۱۵۰ امیری و جه دی دی دی دی دی دی دو دی داد

خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے مرجاتا ہے۔'' چڑیا زکی ، پھر دونوں کی طرف دیکھ کر ہوئی: '' ہمیں دوکام کرنے ہیں۔ایک تو سانپ کوزخی کرنا ہے ، دوسر سے زخی سانپ تک چیونٹیوں کی را ہنمائی کرنی ہے۔''

گلبری اور خرگوش فورا بولے: ' لیکن ہم بیسب کریں گے کیے؟''
چڑیانے کہا: ' میں بتاتی ہوں۔ میں اور گلبری بہن اناج اِ کھٹا کر کے چیونٹیوں کواس
ورخت کے پاس لائیں گے اور خرگوش جیپ کرموقع کی تلاش میں رہے گا۔ موقع ملتے ہی مانپ کی وُم کواپ تیز دانتوں سے زخمی کر کے اپنی تیز رفناری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگ جائے گا۔اس طرح وہاں موجود چیونٹیاں سانپ کوزخمی د کھے کراس پر حملہ کر کے اسے مارڈ الیس گی اور ہم سب محفوظ ہوجا کیں گے۔''

گلمری اور خرگوش پیر کیب من کربہت خوش ہوئے۔ خرگوش ای وقت موقع کی تاک
میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوگیا اور تھی چڑیا اور گلمری انائ جمع کرنے کے لیے جنگل میں
چلی گئیں۔ دونوں نے کئی چکر لگائے اور اناج کے دانے ندی کے کنارے موجود چیونٹیوں
کے بڑے سے بل سے لے کرسانپ والے درخت تک گراد ہے۔ ذرای وریس چیونٹیوں
کی ایک بڑی فوج دانے اِکھٹا کرنے کے لیے بل سے نکل آئی۔ دانوں کا بڑا ڈھیر تو
درخت کے پاس ہی تھا۔ چیونٹیاں وہاں جمع ہوگئیں۔ دوسری طرف خرگوش درخت کی جڑ

شام کے قریب سانپ لہرا تا ہوایل سے نکلا اور زم گھاس پر لیٹ گیا۔ مصندی ہوا چل رہی تھی۔ وہ شاید سوگیا تھا کہ فرگوش نے موقع پا کراس کی وُم اپنے تیز وانتوں سے محتر ڈالی اور اپنی پوری رفتار سے بھاگ گیا۔ سانپ تکلیف سے تو پنے لگا۔ اس کا خون

イイン 一般教教教教教教教教教教

تیزی سے بہنے لگا۔ یاس ہی موجود چیونٹیوں کے لشکر نے زخمی سانپ پرحملہ کردیا۔وہ بُری طرح اس کے زخم سے چیکی ہو کی تھیں۔

پیپل کے در خت پر بیٹھی تھی چڑیانے گلہری کومبارک با د دی: '' لو بہن! اب بیدشمن صبح تک زئدہ ہیں بیچ گا۔''

گلمری خوش ہوگئی۔ اگلی صبح سانپ واقعی مرچکا تھا اور جیونٹیاں اس کا گوشت کھانے میں مصروف تھیں۔عقل مند چڑیانے خوشی سے اپنی سریلی آ واز میں گیت گا نا شروع كرديا

#### \*\*

### ہمدر دِنونہال اب فیس بک نیج پر بھی

ہمدر دنونہال تمھارا پسندیدہ رسالہ ہے، اس لیے کہ اس میں دل چسپ کہانیاں، معلوماتی مضامین آور بہت می مزے دار باتیں ہوتی ہیں۔ پورارسالہ پڑھے بغیر ہاتھ سے رکھنے کو دل نہیں جا ہتا۔ شہید تھیم محد سعید نے اس ماہ نامے کی بنیاد رکھی اور مسعود احمر بر کاتی نے اس کی آب یاری کی۔ ہدر دنونہال ایک اعلا معیاری رسالہ ہے اور گزشتہ ۲۳ برس ہے اس میں لکھنے والے ادیوں اور شاعروں کی تحریروں نے اس کامعیارخوب او نجا کیاہے۔

اس رسالے کو کمپیوٹر پر متعارف کرانے کے لیے اس کا قیس بک جیج (FACE BOOK PAGE) بنایا گیا ہے۔

www.facebook.com/hamdardfoundationpakistan

ما و تامه بهدر دنوتهال جولانی ۱۵ ۱۰۱ میسوی ژ

ال المزيمي

الأنسان المارد الاسان المارة الاسان المارة الم

ودلاسلان الذاكركه ويقح سنحب نعمل مالان الدارج فأ المالك المتنان المالي والالالال المديد لكالالميكا ل معارف الدين لذل ما المحليد بالمرابع المحاج - المستحد لان ديدي في الما معارب درائالالمديدي نتورد نالة نى الدج تال الخالا، جر مالات فالمراكم للاعدال والالعؤد فعودان الكيال ١٠٠١ كا على من منه على المالي المعلى - و المالي المحالية المعلى - و المالي المحالية المعلى - و المالي المحالية ك خد لأرابد عد تراد باد باد ما در مان مان مان الأالير أن الألي しんしんいいしいしゃ きゅうしいいいん しょうしいいんしょう صلان المحالج المحاليات ألياسم بورد من المحالية ا ٩٥٤ كا مرك من منه براي والمراه المراه المحارك بوص الديمة المجاف إلى أو المحاركية لا لكي استعولا من الدملي الله الله الله المعداد من الديد الماريخ - جه الألاء تسيدا لا تناه ؟ ؛ إلى أخر يه حرك المالة الات الالى خير الرك بعند لا لا تسملة لميا، ما القلام بالمنتنان في مدّامة معرس يم ما والبسال للزمام م لى لغزلانيد: كري .... ديد البناي المرابعة المراب

してしてんないしたしらのしてきる、一般感動を動物を動物を





بمدر دنونهال اسمبلی لا هور میں پروفیسر ہا یوں؛ حسان ، پروفیسر غالدمحمو دعطا اورنونهال مقررین

د نیا میں روش کر نا چا ہے۔

صدرشعبهارد وایچی س کالج ، پروفیسر خالدمحمود عطا اور پروفیسر ہمایوں احسان بحیثیت مہمانا نِ خصوصی شریک ہوئے ، جب کہ ڈ اکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے نونہالوں سے خصوصی طور پر ٹیلے فون کے ذریعے سے خطاب فر مایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یا کتان کو لا تعداد فدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سے فائدہ اُٹھا یا جائے اور ان وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے تو انائی کے بحران سے نکلا جائے۔ ۳۰ اگست ۱۹۲۱ء کو برلن (جرمنی) جالے کا موقع ملاتو میرے پاس صرف ۳۰ یا وُنڈ تھے۔ میں نے دن رات خوب محنت بھی کی اور تعلیم بھی تکمل کی ۔میر سے دل میں بیرا حساس تھا کہ یا کتان کی خدمت اور اس کے د فاع کے لیے مجھے محنت کرنا ہے اور کسی قتم کی قربا نی سے در ليغ نہيں كرنا، للہذا ميں يا كستان جلا آيا۔ مجھے اس وقت بہت لا کچ اور ترغيبات دی گئیں، مگرمیرے پیشِ نظرصرف یا کتان تھا، لہٰذا نونہالو! آپ کوبھی جا ہے کہ آپ بھی ا ہے بیارے وطن یا کتان کی تعمیر کے لیے خوب محنت کریں۔

پروفیسر خالدمحمود عطانے کہا کہ اگر ہم اینے اندر تین چیزوں کو جذب کرلیں تو ہم

محنت بھی کر سکتے ہیں اور محنت کوعظمت بھی سمجھ سکتے ہیں ۔ وہ نتین چیزیں پیے ہیں: اسلام ، تحریکِ پاکستان کے کارکنوں کی قربانیاں اور قومی زبان اردو سے محبت ۔ پروفیسر جایوں احسان نے کہا کہ اس ہے بوی مثال اور سبق کوئی نہیں ہے کہ ا یک شخص چند ر بوں ہے اپنی زندگی کا سفرشر وع کرتا ہے اور حق حلال محنت ہے کروڑوں ر بے کما تا ہے اور پھر ملک کے نام فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیتا ہے ، و ہ مخص حکیم محمہ سعید ہے۔زندگی میں شہید حکیم محرسعید کواپنامقصدِ حیات بنالو، کام یاب ہو جا وُ گے۔ نونهال مقررین میں سمعه نور، احمد شاہد، خبیب ریاست، رجاء شید، مریم نور، عجوه احمد ، ثمراً كبرا ورشهرا زايوب شامل ہيں ۔ آخر ميں وعائے سعيد پيش كى گئی ۔

بمدر دنونهال اسمبلی را و لینڈی ..... رپورٹ : حیات محمر بھٹی



بمدر دنونهال اسمبلي راولپنڈی میںمقررین خطاب کر رہے ہیں۔

ہدر دنونہال اسمبلی راولپنڈی کے اجلاس میں مہمانی خصوصی علامہ اقبال اوین یونی ورسٹی کے ڈائر مکٹرریجنل سروسز محترم راناً طارق جاوید تھے۔رکن شور کی ہمدر دمحترم نعیم اکرم قریشی بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ یوم مزدور، مکم مئی کےسلسلے میں موضوع تقا: ' محنت ضروری بھی اور ذیر یعیر عظمت بھی''

اسپیکر اسبلی نونهال عائشہ اسلم تھیں۔ تلاوت قرآن مجید حافظ حمزہ بلال نے ، حمد باری تعالی مریم اور ساتھی نونها لوں نے اور نعت رسول اکرم نونهال طیبہ نے پیش کی۔ حمد باری تعالی مریم اور ساتھی نونہالوں نے اور نعت رسول اکرم نونہال طیبہ نے پیش کی۔ نونہال مقررین میں صائم محمود ، لائبہ سحر ، عبدالمتین ، نوبرا ایمان اور عیشا سحر شامل تھیں۔

قوی صدر ہدر دنونہال اسمبلی محتر مدسعد بیر اشد نے کہا کہ حصول آزادی کے بعد ہم نے محت کو اپنا شعار بنائے رکھا تو پاکستان ترتی کرتا رہا۔ درست سمت میں آگے برطے نے طریقوں کو ہم نے اپنایا اور خوب فائدہ اُٹھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ترتی کا بیمل رک گیا۔ وجہ بیہ کہ ہم میں محتر م نیم میں محتر م نیم میں محتر م نیم میں محتر م نیم اگرم قریش نے کہا کہ محت کی عظمت میں جوراز پوشیدہ ہے ، وہ ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم بام عروج پر پہنچ سکتے ہیں۔

محتر می را نا طارق جاوید نے کہا کہ فرانس کا بادشاہ نیولین ایک محنت کش انسان تھا اور بیر محنت کشی ہی ہی تھی جس نے اسے بلا کی خوداعتادی عطا کی تھی ہے جرمنی کے جانسلر ہٹلر کوکوئی نہیں جانبا تھا۔ وہ فوج میں ایک جھوٹے سے عہدے پرتھا۔ ہٹلر صرف اپنے وطن کی محبت اور انتقک محنت کی بدولت اتنا مقبول ہوا کہ اس وقت کا وزیر اعظم بھی اس کی بات ماننے پر مجبور تھا۔

اس موقع پرنونہالوں نے ایک سبق آ موز خا کہاور رنگارنگ ٹیبلو پیش کیا۔ آخر میں انعامات تقسیم کرنے کے بعد دعا ہے سعید بیش کی گئی۔

\*\*\*

## بالعنوان انعامي كهافي مداقبالس



آج سے تقریباً بچیس سال پہلے وہ رات میرے کیے ایک اذبیت ناک رات تھی۔

یہ اس زیانے کی بات ہے جب میرے مرحوم والد کا گھوڑ امیرے استعال میں ہوا کرتا تھا۔
وہ گھوڑ ا اب بوڑھا ہوگیا تھا، گر اس کی رفتار اب بھی جوان گھوڑے جیسے ہی تھی۔ میں ریلوے اسٹین کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ رات کو اکثر مجھے دیر ہوجاتی تھی۔ اس دن مجھے تنخواہ ملی تھی اور گھر واپسی پر مجھے دیر ہوگئی تھی۔ رات کا وقت ہو چلا تھا۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ ابھی میں نے آ دھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچا تک دو گھڑ سوار میرے دا کیں اور با کیں آتے دکھائی دیے۔ مجھے یہ سجھنے میں دیر نہ گل کہ اچا تک دو گھڑ سوار میرے دا کیں اور با کیں آتے دکھائی دیے۔ مجھے یہ سجھنے میں دیر نہ گل کہ



وہ دونوں ڈاکو ہیں۔ جھے اپنے مہینے بھرکی کمائی کی فکر لاحق ہوگئے۔ میں نے گھوڑ ہے کی رفتار مزید ہوڑھانے کے لیے اس کو پاؤں کی ایڑھ لگائی۔ گھوڑ ہے نے اپنی رفتار تیز کردی۔ اس دوران ڈاکوؤں نے جھے بکڑنے کی کوشش کی ، مگروہ ناکام رہے۔ راستے میں ایک رکاوٹ آگئی تھی ، لیکن گھوڑ ا اسے عبور کر گیا۔ ای کشکش میں ، میں اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا اور جانے کہاں سے کہاں بہنچ گیا۔ البتہ ڈاکوؤں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ بیدو کھے کرمیں خیا ساخے کے سکھ کا سانس لیا۔ اس انجان جگہ پر ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہا جا تک میر ہے سامنے ایک شخص شمع تھا ہے کھڑ اتھا۔ اسے دیکھ کرمیں جران تھا کہ اس نے پوچھا ''کون ہوتم ؟ اور ایک شخص شمع تھا ہے کھڑ اتھا۔ اسے دیکھ کرمیں جران تھا کہ اس نے پوچھا ''کون ہوتم ؟ اور ایک شمال جانا ہے؟''

و ہ تخص ساٹھ سال کے لگ بھگ ہوگا۔اس کا حلیہ بچھ عجیب سالگ رہا تھا۔ میں نے جواب ویا: '' وراصل میں انجانے میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔''

ماه تامه بمدر دنوتهال جولائي ١٥٠٥ميري ﴿ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

وو بولا: ''اب تو رات بھی کافی ہوگئ ہے۔ابیا کروسا منے میرے مالک کا گھرہے، پیاں آ رام کرو، مبح اپنے گھر چلے جانا۔''

میں نے بچے سوچا، پھراس کے ساتھ ہولیا۔ وہ جگہ بچھ ویران ی تھی۔ میں گھوڑے
ہے اُڑا اور اس کی لگام تھا ہے اس مخص کے ساتھ آگے بڑھنے لگا کہ اچا تک گھوڑا آگے
بڑھنے کے بجائے بیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے اسے چلانے کی کافی کوشش کی ، مگروہ ٹس سے مس
نہ ہوا ہے بلکہ وہ اُلٹا اپنے قدم بیچھے ہٹانے لگا۔ آخرتھک ہار کرمیں نے قریب ہی ایک درخت
کے ساتھ اسے با ندھ دیا اور خود اس مخص کے ساتھ ہولیا۔

ا چا تک راستے میں مجھے ایک قبر نظر آگی: ''می جے؟''میں نے اس سے پو جھا۔
اس نے کوئی جواب نہیں ویا بس سر جھکائے چلٹا رہا۔ پھر وہ مجھے اس مکان کی میٹھک میں نے آئیا۔ میں کا فی تھک گیا تھا۔ فور آ چار یا ئی پر ڈاھیر ہو گیا، جب کہ وہ میر سے لیے جا ہے لینے چلا گیا۔

ابھی تھوڑی ہی دہر گزری تھی کہ اچا تک ایک شخص میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں جیرت زدورہ گیا کہ وہ اچا تک کیے آ گیا۔اس کے چبرے پرایک عجیب مسکرا ہٹ تھی۔ وہ بولا: ''میرانام مائکل ہے اور میں اس گھر گانا لگ ہول۔''

پھر میرے پاس بیٹے ہوئے اس نے کہا '' بھے میرے نوکر ڈیوڈ نے آپ کے بارے بیں بارے بیں بتایا ہے کہ آپ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں پھے دیر یہاں آرام کریں۔آپ اپنی منزل پر پہنچ جا کیں گے۔ اس دوران ہماری پُشت کی جانب سے قد موں کی آ ہے سائی دی۔ پھر میں نے جو منظر دیکھا تو خوف سے اُمھیل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ قد موں کی آ ہے سن کر مائیل خو دہیں مُوا، بلکہ اس کی صرف گردن ہیجھے کی طرف

گوم گئی۔ یہ ویکھ کر میری خوف سے حالت بُری ہوگئ تھی۔ میرے قدم بیجھے ہٹنے گئے۔
آنے والاشخص ڈیوڈ تھا۔ اس نے ہاتھ میں ٹرے پکڑر کھی تھی۔ جب کہ اس کے اوپر جا در
د کھی ہوئی تھی۔ ڈیوڈ اور مائکل آہتہ آہتہ میرے قریب آنے گئے۔ مائکل کی آواز آئی:
"ارے آپ کہاں جارہے ہیں! جا ہے نہیں پیس گے؟"

یہ کہ کراس نے ٹرے پر سے جا در ہٹائی۔ یہ دیکھ کر جرت سے میری آئے تھیں پھٹ گئیں، کیوں کہ ٹرے میں جائے ہیں، بلکہ ایک کلہاڑی رکھی ہوئی تھی۔ مائیکل نے فورا وہ کلہاڑی اپنے ہاتھ میں تھام لی۔ اس کی آئکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔
'' کون ہوتم ..... کیا جا ہتے ہو؟'' یہ الفاظ میر ہے حلق سے بڑی مشکلوں سے اوا ہوئے۔ وہ جواب دینے کے بجائے ججھے گھور تا رہا۔ وہ دونوں میرے نزدیک آتے جارہ ہے۔ وہ جواب دینے کے بجائے جھے گھور تا رہا۔ وہ دونوں میرے نزدیک آتے جارہ ہے۔ جب کہ میرے قدم چھے ہٹ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مائیکل کی آئکھیں انگارے کی طرح مرخ ہور ہی تھیں۔

'' مجھے کیوں مارنا جا ہے ہو۔'' میں چیخا۔

انھوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ میرے بہت نزدیک آچکے تھے۔ مائکل کا کہاڑی والا ہاتھ اُٹھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھے پر وارکرتا، میں نے فورا قریب رکھا ہوا گلدان اُٹھا کراس کے سر پر دے مارا۔ وہ غرانے لگا۔ اس دوران میں دروازے کے نزدیک آگیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں میرے قریب آتے ، میں نے فورا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف دوڑ لگادی۔ وہ بھی میرے پیچے لیکے۔ میں بھا گتے ہوئے اچا تک لڑکھڑایا اور زمین پر گر پڑا۔ قریب ہی وہ قبرتھی جو میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ میرا گھوڑا مجھے دیکھ کر جنہنانے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اُٹھنا اچا تک ایک ہاتھ قبر کو بھاڑ کر باہر نکلا۔

یہ دیکھ کرمیری آئکھیں بھٹی کی بھٹی روگئیں۔ابھی میں سنتھل کراُٹھنا جا ہ رہا تھا کہا جا نک و ہ ہاتھ میرے گلے تک آگیا۔

میرا دم گھٹنے لگا۔ وہ دونوں بھی میرے قریب آتے جارہے تھے۔ مجھے اپنی موت آ تکھوں کے سامنے نظر آنے گئی۔گھوڑ ہے کی بے چینی اور ہنہنانے میں تیزی آگئی۔وہ اگلی ٹائٹیں ہوامیں اُچھالنے لگا۔وہ دونوں تقریباً میرے نز دیک آگئے تھے، جب کہ قبروالا ہاتھ۔ میرا گلامضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔میرا سانس اٹکنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ مائکل کا کلہاڑی والا ہاتھ او پراُٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہوہ مجھ پروارکرتا۔ گھوڑ اری تو ڑنے میں کام یاب ہوگیا۔ اس نے ان دونوں پر اپن اگلی ٹائگوں سے دار کیا۔ کلہاڑی مائکل کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور ساتھ ہی وہ دونوں بھی دور جا گرے۔ اس کے بعد گھوڑ اہاتھ کی طرف لیکا اور آئی لاتوں ہے اسے کیلنے لگا۔ ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہونے لگی اور پھر ایک دم میں اس ہاتھ سے آ زاد ہوگیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنجلتا، وہ دونوں پھر میری طرف بڑھنے لگے جب کہ ہاتھ بھی دوبارہ میری طرف بڑھنے لگا۔ پھر گھوڑے کو کیا سوجھی کہاس نے فور آ ہاتھ کوایئے دانتوں میں دیالیا بید کھے کر مائیل اور ڈیوڈ جہاں کھڑے تھے، وہیں جم كئے \_ بھر وہ دونوں جيج : " جھوڑ دو ہاتھ كو \_" مگر گھوڑ المسلسل اسے دانتوں ميں د بانے لگا۔ ہاتھ سے خون رہنے لگا۔ مسلسل خون بہنے سے وہ ہاتھ ڈھیلا پڑچکا تھا۔ جیسے اس کی جان نکل گئی ہو پھر ہاتھ ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ گھوڑے نے اپنا منھ کھول دیا۔ شیطانی ہاتھ کے خاتمے ہے ان دونوں بلا وُں کےجسموں میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی د میصتے دونوں را کھ کا ڈھیر بن کر غائب ہو گئے ۔اجا تک گھوڑ ابھی ایک طرف کوگر گیا ،اس کے منھ سے جھاگ نکلنے لگے۔

میں نے ویکھا کہ گھوڑا نہایت ہی شفقت بھرے انداز میں میری طرف و کھور ہاتھا۔
پھر دھیرے دھیرے اس کی آئی تھیں بند ہونے لگیں۔ وہ مر چکا تھا۔ اس نے جانور ہوکر
ایک عظیم قربانی دی تھی۔ اجا تک میرا بھی سرگھو منے لگا اور پھر میں بے ہوش ہوگیا۔ ہوش آیا
تو اپنے اردگر و چندلوگوں کو جھکا پایا۔ پاس ہی میرا گھوڑا مُر دہ بڑا ہوا تھا۔ ان میں سے
ایک آدمی نے بوجھا: ''کون ہو؟ اور بیگوڑا کیے مرا؟''

میں نے رات کا واقعہ ان کو سنایا۔ ان میں سے پھرایک آ دمی بولا: '' لیکن یہاں تو نہ کوئی قبر ہے اور نہ کوئی گھر۔ بہر حال بیضر ور کوئی شیطانی قوت تھی ، جو یہاں بسیرا کیے ہوئے تھی۔ جبھی کچھ عرصے سے ہمارے علاقے کے لوگ غائب ہور ہے تھے۔ یقینا اس کے پیچھے وہ ہی دوآ دمی اور وہ شیطانی ہاتھ ہوگا۔''

ان میں ہے ایک شخص پولا: ''تمھارا گھوڑا بہت وفا دارتھا، جس نے اپی جان قربان کر کے نہ صرف شخصیں، بلکہ بہت سے لوگوں کو بھی اس شیطانی ہاتھ کے شرسے محفوظ کر دیا۔'' بیس کر میں گھوڑے کے چبرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔

اس بلاعنوان انعای کہانی کا اچھاساعنوان سوچے اورصفیہ کے کہ پردیے ہوئے کو بن پر کہانی کا عنوان ، اپنانام اور پتا صاف صاف لکھ کر ہمیں ۱۸-جولائی ۱۰۹ و تک بھیج دیجے۔
کو پن کوایک کا پی سائز کاغذ پر چپکا دیں۔ اس کاغذ پر پچھاور نہ تھیں۔ اچھے عنوانات تکھنے والے نین نونہالوں کو انعام کے طور پر کتابیں دی جا کیں گی۔نونہال اپنانام پتا کو بین کے علاوہ مجھی علا حدہ کاغذ پر صاف صاف لکھ کر بھیجیں تا کہ ان کو انعامی کتابیں جلدروانہ کی جا سکیں۔

والے تین نونہالوں کو انعام کے طور پر کتابیں دی جا کیں گی۔نونہال اپنانام پتا کو بین کے علاوہ کھی علاحدہ کاغذ پر صاف صاف لکھ کر بھیجیں تا کہ ان کو انعامی کتابیں جلدروانہ کی جا سکیں۔

ور ہے : اوار ہو بعدرد کے ملاز بین اور کارکنان انعام کے حق دار نہیں ہوں ہے۔

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے اور اچھی اچھی مخفر تحریری جو آپ پڑھیں ہے۔ آپ پڑھیں، وہ صاف نفل کر کے با اس تحریر کی فوٹو کا بی ہمیں بھیج دیں، محراب نام کے علاوہ امل تحریر لکھنے والے کانام بھی ضرور لکھیں۔

قائداعظم سی گہری سوچ میں کم محور ہاؤس میں چہل قدی کر رہے تھے۔ ان کے چھے اے ۔ ڈی۔ سی لیفٹینٹ احس تھے۔ قائد اعظم حلتے جلتے گیٹ کی طرف آگئے۔ ابھی گیٹ سے چھائی فاصلے پر تھے کہ گیٹ پر مقررسیابی نے یکارا:''جوان ارک جاؤ۔'' قائد سوچوں میں اس قدر مم تھے کہ انھوں نے آ واز نہ تی۔لیفٹینٹ میں جراکت نہ تھی کہ قائد کومتوجہ کرتے۔ قائد حیار قدم اور آ کے برھے تو سیائی نے پھر خبردار کیا۔ جب ان کے قدم آخری حدے قریب پہنے گئے تو سیای نے رائفل سیدھی کر کے نشانہ لیا اور گرج دارآ واز میں چر تنبیدی:"اباس سے آ کے ایک قدم بھی بڑھایا تو فائر کرووں گا۔"

قائدرک گئے۔ لیفٹینٹ نے سابی سے کہا:''شھیں معلوم نہیں کہتم گورنر جزل پاکستان سے علم كي حقيقت

علم در یج

مرسله : محدشرازانساری، کراچی

أيك دفعه حضرت سليمان فارئ

کو دریاے وجلہ کے کنارے جانے کا

ا تفاق ہوا۔ ایک شاگر دساتھ تھا۔حضرت

سلمان نے اس سے کہا کہ گھوڑے کو یانی

یلا ؤ۔شاگر دیے تھم کی تعمیل کی۔

جب محور الحجي طرح ياني يي چا تو

آیے نے فرمایا:''احچھا بتاؤ، کیااس جانور کے

یانی ینے سے دجلہ میں کوائی کی واقع ہوئی؟"

اس نے کہا: ''جی نہیں۔''

آپ نے فرمایا:'' علم کی مثال بھی

الی بی ہے۔ اس میں سے جتنا بھی خرج

كيا جائے ، سيگفتانہيں -''

فرض شناس

مرسله: اقعلی را ؤ عبدالغفار، کراچی سرسله: منت شراهٔ میراند

ایک مرتبہ غروبِ آفاب کے بعد

ماه تامه مدر دنونهال جولا کی ۱۵۰۹میسوی

(44) 物物物物物物物

سیای نے فورا کہا:'' میں اپنے فرض کے علاوہ کھی ہیں جا نیا۔''

بيه الفاظ من كرقائد كا چېره چيك أثها ، وہ بولے:'' جب تک اس ملک کواس *طر*ح کے فرض شناس ساہی میسر آتے رہیں گے، بیہ ملک محفوظ اور اس کا <sup>مستقب</sup>ل ورخشال رہے گا۔''

الیمی ہی مثالیں قو موں کوزندہ و جاوید بناتی ہیں اور قوموں کی زند گیوں میں خون ین کر گر دش کرتی ہیں۔

نئ جُرٌ"اب

مرسله: محدافضل انصاری، لا بور مشہور ادیب خشونت سنگھ کی جُرابوں سے سخت کو آتی تھی۔ وہ جہاں جوتے اُ تاریخے ،لوگ محفل جھوڑ کر بھاگ جاتے۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی کے رشتے واروں میں شاوی تھی ہ لہٰذا اس نے اینے شوہر کونتی مجراہیں لاکر ویں اور کہا کہ مم از کم و ہاں تو نئ جُر ابیں پہن کرجائیں۔

جب خشونت سنگھ شادی کی تقریب میں پہنچےتو تمام باراتی اُٹھ کر بھاگ گئے۔ خشونت سنگھ کی بیوی ووڑی دوڑی ان کے پاس آئیں اور کہا:'' آپ چھر رُ انی بُر امیں پہن کر آ گئے؟''

خثونت سنگھ نے بڑے اطمینان کے ساتھ جوتے اُ تارتے ہوئے کہا:'' میں نی بُرُ ابیں ہی بہن کر آیا ہوں ،لیکن مجھے بیّا تھا تم یقین نہیں کرو گئ اس لیے میں پُرانی بُرُ ابیں جیب میں رکھ کرلے آیا ہوں۔''

كاغذكيے بنا ہے

مرسله: تح يم خان ، نا رته كرا چي کاغذ اور درخت میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی ہیکن اس وقت زیادہ تر کاغذ ورخت کی حصال بی سے بنایا جاتا ہے۔ درخت کی جھال کوشین کے ذریعے سے ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے یائی اور دوسری کیمیائی چیزوں میں چھینٹ کرآئے کی طرح گوندھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک رواریر چڑھا کر خشک کرلیا جاتا ہے۔اس طرح کاغذ

(人人) 海鱼的的安全的 ماه تامد مدر دنونهال جولاني ۱۵ - احسوى

کے باریک اور کہنے تیختے تیار ہوجاتے ہیں۔
کاغذ بنانے کے لیے اچھے درخت زیادہ تر
ناروے ،سوئیڈن ، روس اور کینیڈا کے جنگلوں
میں ملتے ہیں اور یہی ملک کاغذ بنانے کی
صنعت میں زیادہ مشہور ہیں۔

کاغذ بنانے کے زیادہ تر کارخانے

یورپادرامریکا کے ملکوں میں ہیں، کین ایک
زمانہ تھا، جب کاغذ بنانے کا طریقہ صرف ایشیا
کے باشندوں کو معلوم تھا۔ جب عربوں نے
اپین پر فبضہ کیا تو انھوں نے دہاں کے لوگوں کو
کاغذ بنانے کا طریقہ سکھایا۔ بعد میں یورپ
کے بہت سے لوگ فلسطین میں آئے اور
یہاں کے لوگوں سے کاغذ بنانے کافن سکھا۔
کے بہت سے لوگ فلسطین میں آئے اور
یہاں کے لوگوں سے کاغذ بنانے کافن سکھا۔
کاغذ کی تیاری سے علم کی ترقی میں بڑی مدد
ملی اب کاغذ کو لکھنے پڑھنے کے علاوہ دوسرے
کاموں میں بھی استعمال کیا جارہا ہے۔
کاموں میں بھی استعمال کیا جارہا ہے۔

عروج اور زوال

مرسلہ: سیرہ وجیہہ ناز، جگہ نامعلوم عروج اور زوال زندگی کے لازی ھے ہیں، کیوں کہ جب آ بے مروج پر ہوتے ہیں تو

آ پ کو پتا چلنا ہے کہ آ پ کے دوست کیے لوگ ہیں۔

آ دمی ہیں۔

#### محنت

آپ کے دوستوں کو پتا چلنا ہے کہ آپ کیے

اور جب آپ زوال پیہ ہوتے ہیں تو

مرسلہ: ایمن فاطمہ اقبال ، بہاول ہور ہے محنت کرنے والے کسی کے مختاج نہیں ہوئے ۔ ہے محنت کرنے سے خوش طالی آتی ہے۔

ہے محنت کرنے سے خوش عالی آئی ہے۔ ہے محنت کرنے سے عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے۔

ہے۔ محنت کرنے ہے خودداری قائم رہتی ہے۔ ہے۔ محنت کرنے والاغرور اور تکبر سے دور

رہتا ہے۔

ہ مونت کرنے ہے صحت اچھی رہتی ہے۔ ہ مونت کرنے ہے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ہ مسلسل محنت انسان کو کام یالی کے قریب کردیتی ہے۔ ہ ہم ہم ہم

(49) 教教教教教教教教教

ماه تامه بمدردتونهال جولائی ۱۵۰۰ میسوی 🕏







اسے میں ایک اور پاگل آیا۔ لوگوں نے

کہا: ''تم اس ہے کہو کہ نیچ آ جائے۔'

دوسرا پاگل: '' نیچ آ وَ، ورنہ میں قینجی

ہے مینارکا نے دول گا۔'

پاگل فورا نیچ آ گیا۔ لوگوں نے پہلے پاگل

ہے لوچھا: ''تم امارے کہنے پرنہیں اُترے، اس

کے کہنے پہ کیوں اُتر آئے؟''

بہلا پاگل: '' یہ تو پاگل ہے، اس کا کیا

بھروسا، مینارکا نے بی دے۔''

عرب الله: عائشتین، میٹروویل، کراچی

ایک آدی نے زندگی میں بھی بھی اپنی

یوی کے کھانے کی تعریف نہیں کی تھی۔ ایک

دن وہ معجد گیا تو مولوی صاحب نے ایپ

خطبے میں کہا: '' ہمیں کسی بھی کھانے کو بُر انہیں

کہنا چاہیے، بلکہ اس کی تعریف کر کھانا کھانے بیٹھا تو

وہ آدمی کھر بینج کر کھانا کھانے بیٹھا تو

کہنے لگا: '' واہ! وا! کیا مزے دار کھانا ہے،

دل خوش ہوگیا۔''

ایک آدی بادام نے رہا تھا۔ کس نے

یو جھا:''اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟''
بادام والے نے کہا:''اس کو کھانے
سے دیاغ تیز ہوتا ہے۔''
گا کم ''وہ کیے؟''

بادام والا بولا:'' بیہ بتاؤ کہ ایک کلو چاول میں گنتے دانے ہوتے ہیں؟'' گا مک:'' پرانہیں۔''

بادام والے نے اسے ایک بادام کھلایا اور پوچھا: ''اب بتاؤ، ایک درجن میں کتنے انڈے ہوتے بین؟'' گائی۔ '' بارہ انڈے ہوتے ہیں۔'' بادام والا: ''دیکھا، دماغ تیز ہوگیانا!'' گائی۔' ' بیرتو کمال کی چیز ہے، دوکلو

مرسله: أمير بحيث محد شام المين الواب شاه ايك پاكل مينار په جراه گيا-سب نے ايك وائز نے كے ليے كہا- وہ نہيں أثراء

安安安安安安安

ماه تامد بعدر دنونهال چولائی ۱۵-۲ میسوی

جیٹے نے برجستہ جواب دیا:'' آپ کا بیٹا بھی فیل ہو گیا ہے۔''

موسله: معمل نایاب، کراچی

و بے وقوف بانی پینے گئے۔گلاس اُلٹا رکھا ہوا تھا۔ پہلا بولا:''گلاس کا تو منھ ہی بند ہے۔''

ووسرے نے گلاک اُٹھا کر دیکھا۔اور بولا:''اوراک کا تو بینیرا بھی نہیں ہے۔'' هوسله: سیده سانی تن مراحی

ایک دوست نے دوسرے سے پوتھا:

"بیکیا ماجرا ہے کہ جب میں اُلٹا کھڑا ہوتا

ہوں تو میرے جسم کا خون میرے سرمیں جمع

ہوجا تا ہے اور جب میں سیدھا کھڑا ہوتا

ہوں تو یا دُل میں جمع کیوں نہیں ہوتا؟"

ووسرے دوست نے بردی عقل مندی

وسرے دوست نے بردی عقل مندی

وہیں تو جمع ہوگا۔" جو جگہ خالی ہوگی، خون

وہیں تو جمع ہوگا۔"

موسله: محداحه داولينزي

ایک بیجے نے مال سے بوجھا:'' امی جان! آپ نے کہا تھا کہ انسان کو صبر کا جان! آپ نے کہا تھا کہ انسان کو صبر کا

یوی ہاتھ میں بیلن لے میں کرآئی اور کہا: '' بیس سالوں میں تم نے کہ اور کہا: '' بیس سالوں میں تم نے کہ سمجھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ آج پڑوں سے دال آئی ہے تو کیسے مزے سے کھا کرتعریفیں کررہے ہو۔''

موسله: لین جبین ، کراچی

استاد:'' وہ نہارہے ہیں، میں نہا رہا ہوں، تم نہارہے ہو۔ بیکون ساز مانہہے؟'' شاگرد:''جناب! بیعید کاز مانہہے۔''

مرسله: حرا سعيد شاه، جوبرآباد

و باک نے بیٹے سے پوچھا:'' اپنے رزلٹ کا بتاؤ؟''

بیٹے نے کہا:'' ابا! ہیڈ ماسٹر صاحب کا بیٹا فیل ہو گیا ہے۔''

ہاپ نے کہا:''اپنے بارے میں بٹاؤ۔'' بیٹے نے کہا:'' ڈاکٹر صاحب کا بیٹا بھی فیل ہو گیا ہے۔''

باپ نے غصے سے کہا:''برتمیز! میں کہہ رہا ہوں، تم اینے نتیج کے بارے میں بتاؤ۔''

ماه تامه بمدردتونهال جولاً لك ١٥١٥ميري ﴿ وَيَدُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

کے سامنے بالکل ٹھیک تقریر کی ہے، کیوں کہ میری کتاب کے کل آٹھ ابواب ہیں۔'' مرسله: محرحبيب الرحن ، كرا جي اید واکثر نے آوسی رات کو ایک مستری کوفون کیا:'' میں اس وفت آ پ کو تکلیف نہیں وینا جا ہتا تھا ،لیکن مجبوری ہے عسل خانے کے تک سے بانی رب رہا ہے۔ جلدى تشريف لايئے۔' منزی نے بیزاری سے جواب دیا: '' آ<u>ب يوں ڪيج</u>ے ، ہر دو گھنٹے بعداسپرين کی دونکیاں نل میں ڈال دیں۔ اگر یانی صبح تک بندنهٔ ہوتو پھر صبح نو بیچے مجھے د کان پر فون کریں۔''

مرسله: قاكه عباس، جكرنا معلوم

الله نفسات زر مبارک ہو، آپ کا علاج مكمل ہوگيا ہے۔اب آپ بالكل تھيك ہيں۔" و ماغی مریض:'' کیا فائدہ آ ہے کے علاج سے بہلے میں ملک کا وزیر اعظم تھا، اب ایک عام سا آ دی ہوں۔''

مرسله: مزل شاه، کراچی

دامن جھی نہیں چھوڑ نا جا ہے؟'' ماں:''ہاں بیٹا! میں نے کہا تھا۔'' بچه: ''آپ نے بیامی کہاتھا کہ ہر کام الله کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے؟'' ماں:'' ہاں ہاں! میں نے کہا تھا، مگر بات کیاہے؟"

بچہ: " آپ نے میبھی کہا تھا کہ خدا کے کاموں میں دخل نہیں دینا جا ہیے؟'' ماں:''بتاؤتوسیی، ہوا کیا ہے؟'' . بچه: '' بائت بیه ہے کہ ای! میں امتحان میں قبل ہو گیا ہوں۔''

مرسفه: كول فاطمدالله بخش ، كرا چى 😉 ایک پروفیسر صاحب جھوٹ کے موضوع پر لیکچر دے رہے تھے۔ لیکچر دیے

کے بعد انھوں نے جاضرین سے پوچھا: "آپ میں سے س کس نے میری کتاب کا

نوال باب پڑھا ہواہے؟''

تقریباتمام حاضرین نے ہاتھ کھڑے کردیے۔ یہ ویکھ کر پروفیسر صاحب نے مسكرات ہوئے كہا:" ميں نے آپ لوگوں

اه تامد مدردونهال جولائي ١٥١-١٥ ميري و 國國國際國際

#### WPAKSORETYCOM

عبدي

نسرين شابين

عید کے دن اپ بڑوں ہے عید ملنے کے لیے جانا اور بڑوں کا چھوٹوں کو 
''عیدی'' دینا ہماری تہذیب میں شامل ہے۔عیدی جاہے گئنے ہی ر پوں کی صورت میں 
ہو، بیروایت عید کے دن نبھائی جاتی ہے اور بچوں کی عید کی خوشی دو بالا کرتی ہے۔ بیہ 
حقیقت ہے کہ بچپن میں عید کی تمام خوشیوں میں''عیدی'' کو مرکزی اہمیت ہوتی ہے، 
کیوں کہ عید کے دن کوئی چیز ملکیت اور امیر ہوجانے کا احساس اُجا گرکرتی ہے تو وہ 
''عیدی' ہی ہے۔عیدی دینے کی روایت پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔

عید کی تیاریوں کے دوران بڑوں کی مصروفیت اور بچوں کی خوشی تو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ خوشی کے مارے بچوں کوتو رات بھر نیند ہی نہیں آتی۔ وہ عید کے کپڑے، جوتے اور دوسری چیزیں ہار ہارنکال کردیکھتے ہیں اورااطمینان کر لینے کے بعد صبح کا انظار کرتے ہیں۔

عید کی صبح کا آغازعید کی نماز پڑھنے، عیدگاہ جانے ، نماز کے بعد عید کی میارک باد
دینے اور گلے ملنے ہے ہوتا ہے۔ یہ بہت خوب صورت اور دل چسپ منظر ہوتا ہے، جب
سب لوگ سارے گلے شکوے مٹا کر ایک دوسرے سے عید ملتے ہیں۔ بچے اپنے بڑول
سے عیدی لینے کے منتظر ہوتے ہیں تو بڑے بھی اس دن مسکراتے ہوئے جیبیں خالی کرنے
کو تیار ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بچوں کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے اور
چبرے پر مسکرا ہے نظر آتی ہے۔ واقعی عیدی کی کیا بات ہے۔

عید کا دن بڑوں سے عیدی وصول کرنے کی مصرو فیت میں گزرتا ہے، بلکہ جا ند رات کو ہی بہت سی عیدی ملنے کی خوب وعائیں بھی کی جاتی ہیں ۔عید کا دن عیدی جمع کرنے میں خوشی خوشی گزرتا ہے تو رات کوعیدی کی گنتی شروع ہوجاتی ہے۔ دا دا ، دا دی ، نا نا ، نا نی ، تایا ، پچیا ، پھیچو ، ما موں ، خالہ ، بڑے بھائی ، بہن اور دوسرے لوگوں سے ملنے والی عیدی کی تنتی کر نا بھی ایک خوش گوارعمل ہوتا ہے۔

ہارے بچپن میں بھی عید کی تمام خوشیاں ،عیدی کی وجہ سے ہی تھیں۔عید سے کافی د ن پہلے ہی حساب لگالیا جاتا تھا کہ عید پر کتنی عیدی جمع ہوگی اور کس سے زیادہ عیدی ملنے كى أميد ہے۔ يوں اى أميد يرعيد كے دن كاخوب انظار كيا جاتا تھا۔عيد كے دن گھر ميں ملنے کے لیے آنے والے مہما توں کوخوب لیک لیک کرسلام کیا کرتے تھے،عیدی کی اُمید جو ہوتی تھی۔ پڑوسیوں اور رشتے داروں کے ہاں بھی عید ملنے جاتے تھے تو مقصد ایک

بی ہوتا تھا۔عیدی کا ملنااور اکثر اس اُمید اورمقصد بین کام یا بی ہوتی تھی۔

ہار ہے بچپن میں تو یانچ ، دس ریے عیدی بہت تصور کی جاتی تھی ، بھر،وفت گز رنے کے ساتھ ساتھ منہ گا، کی بیں اضافہ ہوتا گیا۔ آج کے بیجے خوش نصیب ہیں جنھیں عیری کے نام برسو، پچاس رہے ملتے ہیں۔ ہماری عیدی کا گل خزانہ سوریے تک پینچ جاتا تھا تو خوشی ہے را توں کی نیند ہی اُڑ جاتی تھی اور اگر کسی کی عیدی ہماری عیدی ہے زیادہ ہوتی تو بھی ہاری خوشی اپنی جگہ قائم رہتی تھی۔ دل میں حسد نہیں تھا، جتنا ملتا اس پرشکرا دا کرتے تھے۔ عیدے بعد کچھ دنوں تک عیدی کا خمار رہتا۔عیدی کی گنتی والدین سے کرائی جاتی اور انھیں ہی اپنی عیدی کا امین بنایا جا تا تھا۔ یوں دل کواطمینان رہتا تھا کہ ہماری دولت محفوظ

آج بھی عیدی کے سلسلے میں اکثر نونہالوں میں یہی انداز واطوار پائے جاتے ہیں،
البتہ آج کل بچے عیدی خود گنتے ہیں اور اپنی عیدی کوخود اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ عیدی
کامصرف بھی خود ہی تلاش کر لیتے ہیں ، یعنی خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اپنی رقم کو کہاں
خرج کرتا ہے۔ بعض بچے فضول چیزوں میں اپنی عیدی خرچ کر ڈالتے ہیں ، پھر بعد میں
افھیں افسوں بھی ہوتا ہے۔ بچوں کو چاہیے کہ عیدی کو اپنے والدین کے پاس رکھوا کیں اور
ان کے مشور سے سے ہی ضروری چیزیں خریدیں۔ نضول خرچی نہ کریں۔

اپن عیدی ہے آپ اپی خرورت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی خوشیاں خرید سے ہیں۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اپ پڑوس میں اور اپنے دوستوں میں دیکھیں اگرکوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدوعیدی کی رقم سے کردیں۔ یہ مدد آپ کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں خرید کردیے ہے اور اسکول کی فیس ا داکر کے بھی کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں خرید کردیے ہیں ، تا کہ وہ خود اپنی ضرورت کی ورت کر سے ہیں۔ یا پھر لفلار قم کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں ، تا کہ وہ خود اپنی ضرورت پی فرورت میں اس سے مشورہ بھی ضرور کرلیں ، تا کہ آپ بوری کر سکے۔ اس سلسلے ہیں آپ اپ والدین سے مشورہ بھی ضرور کرلیں ، تا کہ آپ مناسب طریقے سے عیدی کو کام ہیں گئی آپ کو آپ کو عیدی سے کئی گنا زیادہ خوشی آپ کو کئی غوشی ماس کے گئی گنا زیادہ خوشی آپ کو کئی خوشی ماس کے گئی کی خوشی ماسل کرنے کے لیے اپنی عیدی سے عیدی کئی خوشی ماسل کرنے کے لیے آپ بی بی نظریں دوڑ اکیس اور دیکھیں ، کوئی ضرورت مندتو نہیں ہے؟

ماه تاميد ودونهال جولائي ١٥٠٥ميري و وي دي دي دي دي دي دي دي دونهال

## معلومات افزا





مطومات افزا كسليل من حب معمول ١٦ سوالات دي جارب إن سوالون كرسائ تمن جوابات بمي لکھے ہیں، جن میں سے کوئی ایک مجے ہے۔ کم سے کم کیارہ مجے جوابات دینے دالے نونہال انعام کے متحق ہو سکتے ہیں، لیکن انعام کے لیے سولہ سی جوابات سیمینے والے نونهالوں کورج وی جائے گی۔اگر ۱۱می جوابات دینے والے نونهال ۱۵ سے زیادہ ہوئے تو پندر دیا م قرعداندازی کے ذریعے سے لکالے جائیں مے قرعداندازی میں شامل ہونے والے باتی نونہالوں کے صرف نام شائع کیے جاکیں مے۔ میاروے ممجیح جوابات دینے والوں کے نام شائع نہیں کیے جاکیں ہے۔ کوشش کریں کہ زیا دوسے زیادہ جوابات سیح دیں اور انعام میں ایک اچھی کا ب حامل کریں ۔صرف جوابات (سوالات نہ کھیں) **صا**ف ما ف لکے کرکوین کے ساتھ اس طرح جمیمیں کہ ۱۸ - جولائی ۲۰۱۵ء تک ہمیں مل جائیں۔کوین کے علاوہ علا حدہ کاغذیر جمی ا پنا تھمل نام پتااردومیں بہت ماف تکعیں۔ادارہ بھدرد کے ملاز مین اکار کنان انعام کے حق دارنہیں ہول گے۔

ین اسرائیل کے زمانے کا اثبائی دولت مند فض قاردن ......کا چازاد بمائی تما۔ ( حفرت بوسف معزت موئ مصرت نوخ ) (سورة ابراتيم \_ سورومللق \_ سورة كور) حضورا كرم كغفرز عرحضرت ابراميم كي وفات كے موقع پر .......ازل ہوئي تقي \_ ١٢٥٣ م من الى سلطان ..... ف منطنيه في كيا-(علان ول مراداول مرعان) (نوركل متازكل تا يكل) مغل بادشاه شاه جهال في الله ارجند بانوكو .....كا خطاب ديا تقاء مادر لمت محتر مدفاً علمه جناح ١٦ جولائي ...... كوكرا جي ش بيدا وكي \_ (۱۸۹۰ - ۱۸۹۳ - ۱۸۹۰) (دافظتن - كيلفورنيا - فكوريدا) سان فرانسسکوامر کی ریاست .....کالیک براشبرے۔ (ادن - شرمرغ - زراف) دنیا میں سب نے لیے قد کا جانور ----- ہے-جرمنی کے ماسل مطر نے خفیہ پولیس کی ایک عظیم -----کام سے قائم کی تھی۔ (كنابي-يارايديكا) سیدانوار حسین مشہور شاعر .....اکامل نام ہے۔ (آردزُلكمنوي - سنرادُلمنوي - مغيلمنوي) و مخترنام جوشعرا اپن کلام کے آخری اصلی تام کے بجائے استعمال کرتے ہیں ،اے ۔۔۔۔۔۔کتے ہیں۔ (کتیت لقب حکس) \_1. روی ہندسوں عی ۲۰۰۰ کے عدد کو انگریزی کے حروف .... عظا ہر کیا جاتا ہے۔ (MM-XL-DC) ١٩٦٥ مي دفات يانے دانى سيدنا طاہرسيف الدين دادُدى ..... كا ٥٠ يرسر براوتے۔ (دادوى يوره - يهائى - عديانى) \_11 وینز ویلا ، براعظم .....جولیامریکا کاایک ملک ہے۔ ( المالى امريكا - جوني امريكا - يورب) انگریزی زبان ش' MUSTARD"۔۔۔۔۔۔کوکیتے ہیں۔ (الى - سرسول - جو) ار دوز بان کی ایک کهاوت: دو محودایماژ لکلا ------(1/2 - 42 - 12) اجديد م قامى كاس شعركادومرامعرع مل يجي مربر سکے زنی کرتے رہے ہیل وطن سیالگ بات کدونا کی کے .... کے ساتھ (تعليم - احرام - اعزاز) 

| (*)                                     | (جولائی ۵                                                               | بر ۲۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ومات افزا     | ین برائے مط            | 5                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                        | :                                             |
|                                         | <del></del>                                                             | d and the same of |               |                        | : Ç                                           |
|                                         | -                                                                       | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                        | . <u>.                                   </u> |
| de.                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                        |                                               |
| -جولائي ١٠١٥م                           | رف جواب تکھیں)<br>ع <sup>ا</sup> ر رح بھیجیس کہ ۱۸<br>کاٹ کرجوا آبات کے | ارتج کے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فاند، کراچی   | نمال، <i>جور</i> د ۋاک | ذال كروفتر بمدرونو                            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••••••        | •••••                  |                                               |
| (+)                                     | جولائی ۲۰۱۵                                                             | می کہائی (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بلاعنوان انعا | و بن برائے             | 46.                                           |
|                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100           | 4                      | منوال :<br>                                   |
| 1                                       |                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 40                     | 5).                                           |
|                                         |                                                                         | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                        | : Ç                                           |
|                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                        |                                               |
|                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                        |                                               |
|                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                        |                                               |

**静静静静静静静** ماه تامد بمدرد توتهال جولالي ۱۵ او اميسوي









زین قریشی ا<u>ف</u>صل آباد

عقیله شاه و گاؤن مین دهری





طيرا قال اشرق ، نارت كراجي

رضا قبال اشرائي ، نارته كراجي







امرئ خان ،کراچی

ممية ويم سكهر

سرور وانعام، كرايي

ماه تاميه بمدردتو تبال چولائي ۱۵ ۲۰ ميسوي تر هيئة هيئة هيئة الله الله الله الله الله



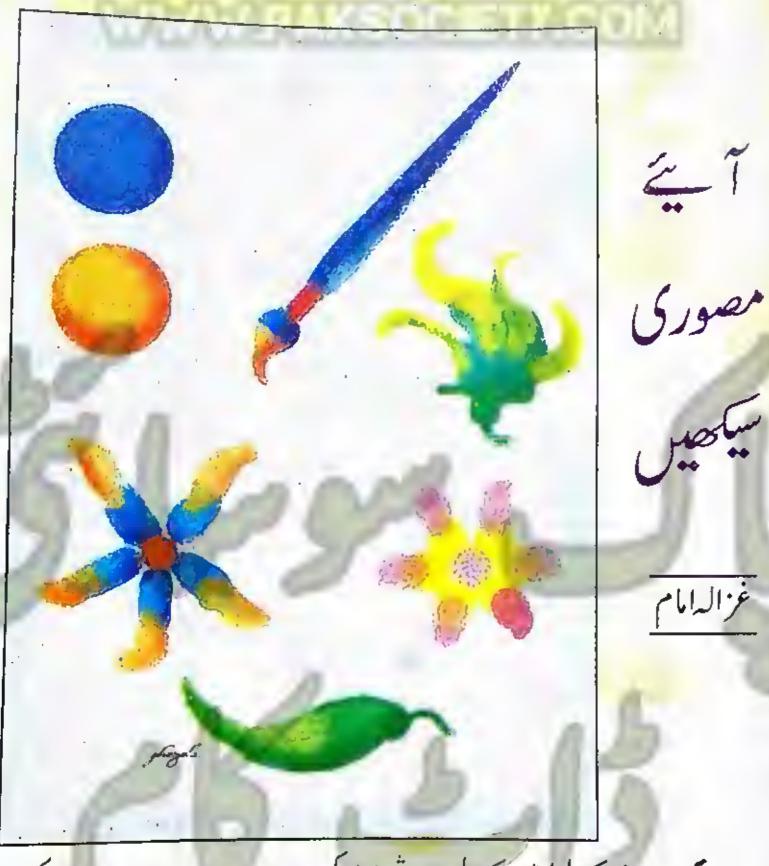

ڈرائنگ بنانے کے سلسلے میں آیک طریقہ برش اسٹروس (BURSH STROKES) کہلاتا ہے۔اس میں پوسر کلراستعال ہوتے ہیں۔اس کی ترکیب بیہ ہے کہ برش پہلے ایک رنگ میں بوری طرح ڈبولیا جاتا ہے اس کے بعد دوسرے رنگ میں آ دھا برش ڈبویا جاتا ہے۔اوپرتصور میں نیلا اور زرد رنگ ایک برش پرنگا ہوا دکھایا گیا ہے اور چارنمونے بھی بنا کر دکھائے گئے ہیں۔مثلاً ہرااور بیلا، گلالی اور پیلاوغیرہ۔ آپ خودمختلف رنگول کا نتخاب کرسکتے ہیں مشق کرتے رہے۔ ☆ 

## مسكراني لكيري



''ارے بھائی! اتنی رات کو زور زور سے کیوں ہٹس رہے ہو؟'' '' بھائی! دودن ہملے جوتم نے لطیفہ ستایا تھاوہ میری سمجھ میں آج آیا ہے۔ ہاہاہا۔''

ماه تامه بمدردنونهال جولا كى ١٥٠٥ميسوى ﴿ وَهِوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله



وہ ایک برفانی ریجھ تھا، جو برف پر إدهراُ دهر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ بڑے غور سے برف بپرنظریں جمائے چل رہا تھا۔ کسی کسی جگہ وہ رک کر پچھ سونگھا اور پھر آگے چل پڑتا۔ اس وقت چا ندنی چنگی ہوئی تھی۔ دور دور تک برف ہی برف نظر آر ہی تھی۔ چہال درخت اور جھاڑیاں تھیں، وہ جگہ بھی برف کے ٹیلوں کی طرح اُ بھری ہوئی تھی۔ جہال درخت اور جھاڑیاں تھیں، وہ جگہ بھی برف کے ٹیلوں کی طرح اُ بھری ہوئی تھی۔ ماہ تامہ بعدر دنونہال جولائی 10-1 میسوی کر بھی بھی جھی برف کے ٹیلوں کی طرح اُ بھری ہوئی تھی۔

جو در خت ذرا او نچے تھے، ان کی پتوں سے محروم شاخیں بھی برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ریچھ ایک جگہ پھرر کا، برف کوغور سے دیکھا،سونگھا اور پھرا نکار میں سر ہلاتا ہوا آھے چل پڑا۔

قریب ہی موجود ایک لومڑی برف کے ایک ٹیلے کے پیچھے سے کافی دیر سے اس ریچھ کو پچھ تلاش کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آخر اس سے رہانہ گیا تو وہ چلتی ہوئی برفانی ریچھ کے پاس آگئی ، مگر ریچھ اپنی سوچوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے لومڑی کے آنے کی خبرتک نہ ہوئی۔

''ریچھ بھائی! کیا تلاش کررہے ہو؟''آخرلومڑی نے پوچھ ہی لیا۔
ریچھ نے چونک کرسراُٹھایا اورلومڑی کو دیکھ کر بولا۔'' برف ہاری کے آغازیس،
میں نے یہاں تین محصلیاں محفوظ کی تھیں، تا کہ شدید برف باری میں کھانے کے کام
آسکیس، مگر جہاں میں نے محصلیاں برف میں دبائی تھیں، وہ جگہ اب نہیں مل رہی ، نہان محصلیوں کی بُوآ رہی ہے۔''

'' برف کی نه کئی فیٹ بلند ہو چکی ہے ، پھر بھلاشمیں ان مجھلیوں کی تُو کیسے آ سکتی ہے؟''لومڑی نے ہنتے ہوئے کہا۔

ریچھ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہاں ایک اُود بلاؤ بھی آ گیا۔مچھلیوں کی بات سن کروہ بھی ان کے ساتھ تلاش میں شامل ہوگیا۔

تلاش کرتے کرتے اچا تک لومڑی کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے ریچھ سے پوچھا:''ریچھ بھائی! جبتم نے محھلیاں چھپائی تھیں تو کوئی نشانی تو رکھی ہوگی؟''

ریچھ نے کہا:'' میہ جوسا منے والا درخت ہے، یہی نشانی تھی ،گراب میہ یا دہیں آ رہا کہ وہ جگہ درخت کے کس جانب تھی ۔'' '' جب تم نے محھلیاں برف میں و ہائی تھیں تو روشنی تمھارے آ گے تھی یا پیچھے؟'' لومڑی نے ایک خیال کے تحت یو جھا۔ '' روشنی میرے پیچھے تھی ، کیوں کہ مجھے اپنا لہا سا سے نظر آ رہا تھا۔'' ریچھنے کچھ دیرسوچ کر جواب دیا۔ لومزی نے سورج کی سمت کا اندازہ لگایا اور ایک جگہرک کراشارہ کیا:'' جیرے خيال ميں محصلياں بہاں سی جگہ ہوسکتی ہیں۔'' یہ سنتے ای اُود بلاؤ ناک برف سے لگا کرسونگھنے لگا۔ اپن تیز سونگھنے کی جس کی بدولت جلد ہی اس نے مجھلیوں کا پتا چلالیا۔ '' محصلیان بیهان بین ۔''اس نے ایک جگدرک کر کہا۔ ریچھ نے اپنے پنجے سے برف کھود نا جا ہی ، مگر برف کی تداویر سے سخت ہوگئی تھی ، اس لیے وہ برف کھودنے میں نا کام رہا۔ '' پیچھے ہٹو.....میرے پنجوں کے ناخن باریک اور تیز ہیں۔ بیس برف کی سطح کونرم كردوں گا۔تم دونوں برف ايك طرف ہٹاتے جانا ، يوں محصلياں نكل آئيں گی۔'' اود بلا ؤنے کہااورا پنے تیز ناخن سے برف کی سطح کونرم کردیا۔ اومزی اور ریچھ برف ہٹانے گئے۔ پچھ ہی دیر میں وہاں برف کا ایک ڈھیرلگ سی \_ برف ہٹاتے ہٹاتے سردی کے باوجودان تینوں کو پسینا آ گیا۔ان کے بازوؤ کھنے 

کے اور پنجسُن ہو گئے ،گرانھوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنا کام جاری رکھا۔ '' بیر ہیں محصلیاں .....'' اچا نک اور بلاؤ نے نعرہ لگایا۔ریچھ اورلومڑی نے آگے ہو ھا کر گڑھے میں دیکھا۔ واقعی گڑھے میں تین محھلیاں نظر آ رہی تھیں۔ریجھ نے اپنالمباسا ہاتھ گڑھے میں ڈال کرمچھلیاں باہر نکال لیں۔لومڑی اور اُود بلاؤنے اپنے جسم اور بازوؤں سے برف کو جھاڑتے ہوئے کہا:'' بھائی! تمھاری محھلیاں شمصیں مل کئیں، اب ہمیں اجازت دو۔''

یہ کہہ کروہ دونوں چل پڑے۔وہ سوچ رہے تھے ،اب باتی رات انھیں سر دی میں تھٹرتے ہوئے خوراک تلاش کرنی پڑے گی۔

'''معیر وبھی ۔'' اچا تک انھیں ریچھ نے پکارا۔ وہ واپس آئے تو اس نے کہا:'' یہ محھلیاں اب صرف میری نہیں ہیں۔تم لوگ بھی ان میں حصے دار ہو۔ میں اکیلا یہ محھلیاں برف ہے نہیں نکال سکتا تھا۔ بیتم لوگوں کی مدد ہی ہے ممکن ہوا ہے۔''

پھراس نے لؤمڑی ہے کہا:''تمھاڑی عقل مندی اوراُود بلاؤ کی سونگھنے کی تیزیش کی وجہ سے ہی مجھلیوں تک ہماری رسائی ہوسگی۔''

ریچھ نے ایک بوی مچھلی اپنے لیے رکھ لی۔ درمیانی دومچھلیاں لومڑی اور اُود بلا وَ کود ہے دیں ۔لومڑی اور اُود بلاؤمچھلیاں پاکر بہت خوش ہوئے۔

انھوں نے ریچھ بھائی کاشکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اینے گھروں کو چل دیے۔ جاتے ہوئے وہ سوچ رہے تھے کہ داقعی محنت بھی رائیگاں نہیں جاتی۔

**ተ** 

### لكھنے والے نونہال

## نونهال ا دیب

عروبه محمر شریف ، کراچی هضه سیماب کراچی محرا جمل شامین انصاری ، لا جور كومل فاطمه الله بخش ، كراجي

عبدالرؤ ف سمرا، خانیوال ایمان شامد، جہلم حمدالياس چنا، بيلا ارسلان الله خان ، حيدر آبا د

اب وہ افسوس کرتی رہتی ہے بات ہے بات روتی رہتی ہے

> كلاب كى كاشت ایمان شاہد، جہلم

گلاب کو بھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ باغ میں ہزارتھ کے پھول ہوں کیکین گلاب نہ موتو باغ برونق نظراً تا ہے۔ وجہ بیر ہے کہ گلاب کا پھول خوش نما بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوش بوداراور فائدہ مند بھی۔ کہتے ہیں کہ ہندستان میں گلاب کا بودا مغل بادشاه ظهيرالدين بابر لايا تقا اور اس كا عطر نکالنے کی ترکیب نورالدین جہاتگیر کی ساره کی بلی

عيدالرؤ فسمراه خانوال میری سارہ نے بلی آک یالی تھوڑی بھوری تھی ، تھوڑی سی کالی دوده وه سارا بی لی جاتی تھی روز . سارہ سے بار کھاتی تھی چوہے سب بی وبک کے رہتے تھے کھر کی چیزوں کو کچھ نہ کہتے تھے ساتھ سارہ کے روز سوتی تھی نه سلائے تو بلی روتی تھی سارہ اک دن اسکول سے آئی بلی موجود گھر میں نہ یائی بلی پہ جو بیاری تھی آئی مانو کی اس سے نے بی نہ یائی

ماه تامه بمدر دنوتهال جولا کی ۱۵+ اصری ) 海海海绵海绵

تھا۔ وہاں ایک خرگوش پہنچ گیا اور کہا:'' شیر خان! میں تم ہے زیادہ طاقت ورہوں۔' شیرنے کہا:'' وہ کیسے؟ کچھ کر کے دکھاؤ تو میں مانوں۔''

خرگوش خیلتے ہوئے تالاب کی طرف چھا گیا، جہاں گر مجھ لیٹا ہوا تھا خرگوش نے کہا۔

"اے گر مجھا میں تم سے زیادہ طاقت ورہوں۔"
وہ کیے، پھر کے دکھاؤ؟" گر مجھ بولا۔

فرگوش ایک ری لے آیا، جس کا ایک سرا
اس نے شیر فان کے پاؤں سے باندھ دیا اور
شیر فان سے کہا: " تم یہاں سے زور لگاؤ، میں
دوسری طرف سے زور لگاؤں گا۔"

خرگوش وہاں سے کھسک گیا اور گرم چھی ک دُم سے ری کا دوسرا سرا باندھا اور کہنے لگا: '' مگر مچھ! تم یہاں سے زور لگاؤ اور میں دوسری طرف سے زور لگا تا ہوں۔' میہ کر خرگوش وہاں سے بھی کھسک گیا اور وہ دونوں زور لگانے لگے۔ وہ دونوں جیران تھے،

ملکے نور جہاں نے ایجاد کی تھی۔گلاب کے بودے صرف شوقیہ ہی نہیں لگائے جاتے، بلکہ اس کی کاشت تجارتی مقصد ہے بھی ہونے لگی ہے۔ لوگ اس کی کاشت سے لاکھوں ریے کمارے میں۔ تجارتی لحاظ سے مارے ملک میں خوش بو دارسرخ گاب کی کاشت سب سے تفع بخش ہے۔ دوسری شم کے گلاب عموماً صرف خوش رنگ اورخوش نما ہوتے ہیں، مگرخوش بو دار نہیں ہوتے یا پھر کسی خاص موسم میں تھلتے ہیں۔ خوش بو دارسرخ گلاب کی خصوصیت میہ ہے کہ ساراسال کھلتاہے۔ بلوچستان کی آب و ہوا گلاب کی کاشت کے لیے خاص طور پر موافق ہے۔ یہاں گلاب کے وسیع وعریض باغات ہیں،جن کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور جن کی خوش ہوسے بوراعلاقہ مہکتا ہے۔ طافت وركون؟ محرالياس چنا، بيلا ایک دن شیر درخت کے نیجے آرام کررہا

یرنالے ہیں یا فوارے تم بھی دیکھو بیہ نظارے مصندی مصندی ہوا جلی ہے ہر شے جیسے رُھلی وُھلی ہے بيح ديكھو نہا رہے ہيں گرمی کو یہ بھگا رہے ہیں أوَ چلو ، بازار كو جاكين گرما گرم سموے لائیں ہم کو ملی کیسی ہیہ نعمت بارش اللہ کی ہے رحمت نیکی بھی رائیگاں نہیں جاتی عروبه فحرشريف ، كراچي

پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا عبدالرحمٰن ربتا تقاءعبدالرحمن بهبته طاقت ورمزحم ول اور نیک لڑکا تھا۔عبدالرحمٰن کا ایک بہت گہرا دوست شاہ میرتھا۔شاہ میرکی ماں مرچکی تھی۔ باپ بوڑھا، کم زوراور بیارتھا۔ ایک دن عبدالرحمٰن بچوں کے ساتھ کھیل رہا

کیول کہوہ ذرابھی ہل نہیں یار ہے تھے۔آخر صبح سے شام تک وہ زور لگاتے رہے، مگراپی جگه سے ندال سکے۔آخرتھک ہارکر بیٹھ گئے۔ اب خر گوش شیر خان کے پاس پہنچا اور رس کھولتے ہوئے بولا: ' ہاں بھی، آپ نے مان ليا مجھے طاقت ور؟''

" ہال، ہال۔" شیر خان نے ہانیتے ہوئے کہا۔

وہاں سے خرگوش ، مگر مچھ کے پاس گیا اور اس کی بھی ری کھولی اور ایو چھا:'' ہاں جناب! کون طافت در ہے؟''

بان بھئی، تم زیادہ طاقت ور ہو۔'' مگر مجھ اینا پسینا یو شخصتے ہوئے بولا۔

بارش آئی

ارسلان الله خال، حيدرآ باد

ديكھو ، ديكھو بارش آئي كتنا احيها موسم لائي پھول چین میں مہک رہے ہیں خوب پرندے چبک رہے ہیں

(101) 海西南南南南南南 ماه تامد بمدر دنوتهال جولائي ١٥٠٥م ميسوى وہ دونوں چل پڑے۔جنگل شروع ہوتے ہی اچانک وہاں بہت سے جنگلی انسان جمع ہوگئے اور کہا:" تم یہال کیول آئے ہو اور بیا جرى بوٹيال تم يہال سے ہيں لے كرجا سكتے۔" جنگلی ،عبدالرحمٰن اورشاہ میر کواییے سر دار کے باس پکڑ کر لے گئے۔ دونوں کوالگ الگ جگہ قید کردیا۔ دوسرے دن صبح سردار نے عبدالرحمٰن ہے کہا:'' میں تھے اور تیرے دوست کو چھوڑ دیتا، مگرتمھارے گاؤں کے سردارنے ہارے یانی کی ندی کا زخ موڑ دیا ہے۔اب ہم قطرہ قطرہ یانی کے لیے ترس رے ہیں۔اب میں تمھارے سردار کا بدلہ تم ے لؤال گا۔ واپس جائے کی ایک ہی ترکیب ہے کہ مجھ سے تکوار بازی کا مقابلہ کرو۔ جیت گئے تو تم کوچھوڑ دوں گا۔''

مردار اورعبدالرحمٰن لڑنے گئے۔ سردار نےعبدالرحمٰن ہے اس کی تلوارچھین کی اوراس کی طرف حملہ کرنے کو دوڑا کہ اچا تک تھا کہ شاہ میر کے پڑوئی چیا معراج ،عبدالرحمٰن کے پاس دوڑے دوڑے آئے اور کہا:" بیٹا! شاہ میر کے ابو کی طبیعت احیا نک بہت خراب ہوگئی ہے۔ میں حکیم صاحب کو نبلا کرلایا ہوں۔" یہ بن کرعبدالرحمٰن ،شاہ میر کے گھر پہنچا۔ شاہ میر اسینے ابو کے پاس بیٹھا ان کے ہاتھ یاؤں دبارہاتھا۔عبدالرحمٰن نے حکیم صاحب سے بوچھا: مخکیم صاحب!شاہ میر کے ابوکو کیا ہوا؟" حكيم صاحب نے كہا: "بيٹا! ان كامرض بہت برانا ہے۔اس کے لیے بھے فاص برای بوثیوں کی ضرورت ہے، جواس بہتی میں ملنا ممکن نہیں ۔ بیجڑی بوٹیاں صرف جنگل میں م سکتی ہیں۔ ان جڑی ہو ٹیوں کے بغیر ان کا علاج تاممکن ہے۔''

عبدالرحمٰن نے کہا:'' وہ جڑی بوٹیاں میں لاؤںگا۔''

شاہ میر نے کہا:'' میں بھی تمھارے ساتھ چلوں گا۔''

ماه تامد بمدر دنونهال جولائي ١٥٠٥ميري ﴿ وَفَيْ وَفِي وَقِيْ وَفِي وَفِي وَفِي اللَّهِ وَفِي اللَّهِ وَاللَّهِ

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کروں گا۔وہ ضرور بات میں ہے۔'' وہ دونوں گھر ہنچے اور شاہ میر کے باپ کا علاج شروع ہو گیا اور کچھ ہی ونوں میں وہ ٹھیک ہو گئے۔عبدالرحمٰن نے اپنے سردار سے بات کی اور نهر کارخ واپس جنگل کی طرف کردیا گیا۔عبدالرحمٰن اور شاہ میر مبھی مبھی جنگل کے سردارے ملنے جاتے تو سردار ان کی بہت ع الت كرنا تفايه

#### بخةعزم

هضه سیماب، کراچی

تیرہ سالہ فیضان کافی دریہ ہے پین اور کاغذ ہاتھ میں پکڑے کچھ لکھنے میں مصروف تقا- ہر چندمنٹ بعد صفحہ پھاڑ تااور قریب رکھی نوكري ميں ڈال ديتا۔ پھر پچھ ديرسو چٽااورلکھٽا شروع کردیتا مگر وہی حال۔ ایکلے چند منٹ میں وہ صفحہ پھٹا ہوا ہوتا۔ پیاڑے ہوئے صفحات کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہور ہاتھا۔ اس کی امی دور بیٹھی کسی میگزین کا مطالعه کررہی عبدالرحمٰن نے ویکھا کہ سردار کے پاؤں کے قریب ایک سانپ ہے۔ وہ سانپ سردار کو ڈے ہی والا تھا کہ عبدالرحمٰن نے وہ سانپ أثفا كردور يجينك ديابه

سردارنے جب بیدزیکھا تو بولا:'' اے الركے! میں تو تم پر حملہ كرنے والا تھا۔ اس وفت میں تمھارا سب سے بڑا دشمن تھا۔ پھرتم نے میری جان کیوں بچائی؟"

عبدالرحمٰن نے کہا:'' میری ماں ہمیشہ كہتى ہے كەبدى كابدلەبدى سے بيس، بلكە نیکی ہے دینا جاہے۔''

سردار نے تین بار تالی بجائی اور ایک طرف ہوگیا۔عبدالرحمٰن نے دیکھا کہ پیچھے شاہ مير كفر اتفار سردارنے كها: "اے لڑے! تم بہت ا چھے ہو۔ میں بہت خوش ہوں۔اپنے دوست کو لے جاؤ اور جڑی بوٹیاں لے کر جلدی ہے گھر بہنچو۔عبدالحل نے کہا " شکریدسردار! میں اہے سردارے آپ کے پانی کے مسئلے پر بات 

سے بر برات ہوئے کہا: '' گرای! میں تو کہا نہ کہانی لکھ رہا ہوں۔ موضوع کا کیا کام؟''
'' بیٹا! پھر کیے کہانی لکھ رہے ہو، جب شخصیں موضوع کا ہی نہیں پا۔'' امی نے میگزین میں سے بچوں کے صفحات کھولئے ہوئے ایک کہانی فضان کو بلند آ واز سے ہوئے ایک کہانی فضان کو بلند آ واز سے برافی ممل ہوگئ تب امی بولیں: کو سے کہانی ممل ہوگئ تب امی بولیں: ''اب بتاؤیہ کس موضوع سے ہے؟ اور اس میں کیا سبق دیا گیا ہے؟''

" اوہو، ای! یہ تو بڑی آسان سی بات ہے۔ "فیضان کے چہرے پہرونق آسین دونق آسین اینے انداز میں لکھ لیتا ہوں، ہےنا!"

''رُی بات! کہانی نقل نہیں کرتے، بلکہ صرف موضوع کود کھنا جاہیے۔''امی نے اُنگلی سے منع کرتے ہوئے کہا۔ فیضان کا چہرہ لٹک گیا، مگر وہ خاموش تھیں، گرساتھ ساتھ بیٹے کی حرکات پر بھی ایک آ دھ نظر ڈال لیتیں۔ کانی دیر گزرگئی۔ آخران سے رہانہ گیا تو انھوں نے فیضان کو اپنے باس بلاکر بٹھاتے ہوئے محبت سے پوچھا:" کیابات ہے؟ آج میرا بیٹا کیا لکھنے کی کوشش کررہاہے؟"

فیضان نم آنکھوں اور بسور تے ہوئے منھ کے ساتھ امی کے پاس بیٹھ گیا: '' آپ جانتی ہو ہیں امی! مجھے لکھنے کا کتنا شوق ہے، مگر کیا کروں مجھ سے، اچھی کہانی لکھی ہی نہیں جاتی۔ ہمار می کلاس کے پچھ بچے اتن اچھی کہانیاں لکھے لیتے ہیں کہانیاں ماہ نامہ بلبل میں اکثر چھیتی ہیں۔''

'' اوہو! تو بیر معاہلہ ہے۔'' امی نے مسکراتے ہوئے کہا:'' میں خودشھیں لکھنا سکھاؤں گی۔ اچھا ہاں، بیرتو بتاؤ تم کس موضوع پہلکھرہے ہو؟''

" موضوع؟" فيضان نے جيرت

پھر بہم اللہ پڑھ کرلکھٹا شروع کرنا۔'' امی نے کچن ہے آ وازلگائی۔

فیضان سر ہلاتے ہوئے کہانی لکھنے
لگا۔ ای جب کام سے فارغ ہوکرآ کیں تو
فیضان نے کہانی ان کے سامنے رکھ دی ۔
امی نے کہانی پڑھی اور چنر جگہوں پہالفاظ بر لیے۔ چند جگہوں سے جملے ہٹاد ہے۔
بد لیے۔ چند جگہوں سے جملے ہٹاد ہے۔
فیضان فاموثی سے بیسب و یکھارہا۔
"اب ایسا کرو، اس کو دراز میں رکھ دو۔ پرسوں دیکھیں گے۔"

ائی کی بات پہ فیضان پریشان ہوگیا:

''مگرای اس طرح توریر ہوجائے گی۔'
''نہیں بیٹا! کہانی لکھ کے فورا نہیں سے بھیجے۔ ایک دو دن ٹھیر کر اس کو اطمینان سے بھر پڑھے ہیں۔ اگر اس میں کوئی جھول رہ گیا ہوتو اس کو درست کیا جاسکتا ہے۔ لکھ کے فورا بھیج دیں تو اس وقت غلطیاں نظر نہیں آئیں۔ ایسا کرو ،ان دو غلطیاں نظر نہیں آئیں۔ ایسا کرو ،ان دو

ر ہا۔ای نے فیضان کو اُ داس دیکھتے ہوئے خود ہی بتا نا شروع کیا:'' بیٹا!اس سے ہمیں بیسبق حاصل ہوتا ہے کہ والدین کی نا فر مانی كرنے والے بھى كام ياب نہيں ہوتے۔ اب اس موضوع پرخود احیمی سی کہانی لکھ لو۔ مثلًا ائیک بحیہ اینے والدین کی بات نہیں ما نتا۔ ہر کام میں ضد کرتا ہے۔ان کی حجیت یر او کچی د بوار نہیں تھی اور وہ ای کے منع کرنے کے باوجود حجمت یہ پڑھ کر بٹنگ أرُّانے جلا گیا۔ بے خیالی میں نیچے گر گیا۔ كافئ چوٹيس ۽ ئيس اورايک ٹانگ بھي ٽو ٺ گئی۔اب اس کواجھے انداز میں لکھو۔ میں ذ را گھرکے کا منمٹالوں۔''

اب فیضان کے ہاتھ ایک موضوع آگیا تھا۔اس نے پُر جوش انداز میں کہانی لکھنی شروع کی۔

"بیٹا! کہانی لکھنے سے پہلے اللہ تعالی سے دعا کر لینا کہ اچھی کہانی لکھی جائے۔

تومیں نے خودلکھی ہے۔ آپ مجھے ہی پڑھوا رہی ہیں۔ جب کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس میں کیالکھا ہے۔''

"بیٹا! وہی تو آپ کو سمجھا رہی ہوں۔"
امی مسکراتے ہوئے بولیں: " غور سے
بڑھو! بید دیکھو کہتم نے جس انداز میں کھی
تھی، ویسے ہی شائع ہوئی ہے یا اس میں
ہیکھی بیش کی گئی ہے؟"

اب کی بار جب فیضان نے غور سے

پڑھاتواس کواندازہ ہوگیا کہ کسی جگہ جملوں

گرشیب بدلی گئی ہے۔ کسی جگہ الفاظ بدل

دیے گئے ہے اور کسی جگہ پوری پوری
عبارت بھی غائب تھی۔ اس طرح فیضان کی
کہانی جو کہ خاصی لمبی تھی ، اب مختفر ہو چکی
کہانی جو کہ خاصی لمبی تھی ، اب مختفر ہو چکی
اور روانی بھی پہلے کی نسبت بہتر ہوگئی تھی۔
اور روانی بھی پہلے کی نسبت بہتر ہوگئی تھی۔
اور روانی بھی پہلے کی نسبت بہتر ہوگئی تھی۔
اور روانی بھی پہلے کی نسبت بہتر ہوگئی تھی۔
اور روانی بھی بہلے کی نسبت بہتر ہوگئی تھی۔
اور روانی بھی بہلے کی نسبت بہتر ہوگئی تھی۔
اور روانی بھی بہلے کی نسبت بہتر ہوگئی تھی۔
اور روانی بھی بہلے کی نسبت بہتر ہوگئی تھی۔
اور روانی بھی بہلے کی نسبت بہتر ہوگئی تھی۔
اور روانی بھی بہلے کی نسبت بہتر ہوگئی تھی۔
اور روانی بھی بہلے کی نسبت بہتر ہوگئی تھی۔

دنوں میں تم کوئی اور اچھی کی کہائی لکھو۔
اس طرح کسی سبق کو اور کسی اچھے سے
موضوع کو سامنے رکھ کے ۔ ٹھیک ہے
تا!''ای نے فیضان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔
تیسرے دن ای نے کہائی نکلوائی اور
فیضان سے پڑھوانے لگیس۔ اس طرح چند
اور غلطیوں کی اصلاح ہوگئ۔ فیضان نے
اس دن کہائی صاف صاف لکھ کررسالے کو
اس دن کہائی صاف صاف لکھ کررسالے کو
بھیج دی۔ آیندہ شارے میں اس کی کہائی
شائع ہو چکی تھی۔

فیضان خوش سے جھوم اُٹھا:'' ای! اب میں لکھ سکتا ہوں نا! بیدد یکھیں، بیشائع ہوگئی ہے میری کہانی!''

ای نے مسکراتے ہوئے فیضان کو سٹاہاش دی اور کہا: 'اب اس کو پڑھو۔'' شاہاش دی اور کہا: 'اب اس کو پڑھو۔'' فیضان نے کہانی پڑھی تھی کہ ای نے ایک بار اور پڑھنے کو کہا، پھر تیسری بار پڑھوانے لگیں تو فیضان اُ کتا گیا: ''ای! یہ

ماه تامه بمدردنونهال جولائي ١٠٤٥ميري في في في في في في في الم

درست کر کے شائع کرنا مدیر کا کام ہے۔ یہ ان کااحسان ہے۔''

فیضان کے دل میں چند کھے پہلے
آنے والاغرور آہتہ آہتہ ختم ہور ہاتھا۔
''بیٹا!اصل اہمیت سبق کی ہوتی ہے۔
بروے بروے جملے لکھے ہوں اور آخر میں
سبق اچھا نہ ہو تو کہانی جھی شائع ہوئی ہے،
ہوتی۔ یہ چوتھا ری کہانی شائع ہوئی ہے،
اس میں الفاظ کی بہت می غلطیاں تھیں، مگر
سبق اچھا تھا، اس لیے مدیر نے اصلاح
سبق اچھا تھا، اس لیے مدیر نے اصلاح

فیضان بہت خور سے ای کی بات من دہاتھا۔
امی نے پھر کہا: '' جب بھی تمھاری کوئی کہانی شائع ہو، اس کوغور سے بڑھا کروں کہا در موروں پڑھو۔ اس سے کروں کم از کم دو بارضرور پڑھو۔ اس سے بھی شمصیں اپنی غلطیوں کا اندازہ ہوجائے گا اور آبیدہ الیی غلطیوں سے نیج جاؤ گے اور ہاں مال نہیں اصل باں ، کہانی شائع کروانا کمال نہیں اصل

کمال تو یہ ہے کہ اس میں کوئی اچھا ساسبق ہو، جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ محض شہرت کے لیے لکھنا کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ اس کو بُر اسمحھنا جا ہیے۔''

فیضان ای کی با تیں غور سے من رہا تھا اور آیندہ نمود و نمالیش اور محض شہرت کے لیے لکھنے سے تو بہر چکا تھا۔ ساتھ بین غرور سے نکھنے کا بھی عزم مقا، پختہ عزم۔

تا دان مداری

محراجهل شابين انصاري الاجور

اک نادان مداری دیکھو بندر کی سواری دیکھو بندر کی سواری دیکھو مرغا شھم شھم کرتا ہے کہو کرتا ہے کہو آزادی دیکھو آئھوں سے ہی گھور رہا ہے بندریا کا شکاری دیکھو سانپ کھڑا ہے کپھن پھیلائے سانپ کھڑا ہے کپھن پھیلائے باک دیکھو

بھاپ یا بحل کی قوتوں سے انسان نا واقف تھا ،لہٰذا نیوٹن کا بہت نداق اُڑ ایا گیا۔ نیوٹن ہی کے زیانے میں فرانکوئس والنظیر نے جو فرانس کے زبردست فلنی، مورخ، شاعراور ناول نویس گزرے ہیں ادر لاندہب ہونے کے باوجود''سیرت محرصلی اللہ علیہ وسلم'' لكه كرنام بيداكر يك تقد ايك جكد لكهة بیں: دوغور سیجے اینوٹن جس کی د ماغی کوششوں نے کشش تقل کے نظریے اور دوسری مفید معلومات سے دنیا کے سامنے غور وفکر کی نئ رابیں کھولی تھیں، بر ھانے میں خبط الحواس ہوگیااور کہنے لگا کہ آیندہ انسان پیاس میل فی تھنٹے کی رفتار سے سفر کرنے گئے گائے غیرممکن اورنا قابلِ يقين بات ہے۔'

كاش آج والنير زنده موتا تو اس سے دریافت کیا جاتا کہ حقیقت میں خبط الحواس کون ہے؟  $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

بندر کو پستول دکھائے شکاری کی مکاری دیکھو ریچھ بھی تاج دکھاتا ہے اس کی سب تیاری دیکھو سب کا کام اجھوتا ہے هر کردار نیاری دیکھو خبط الحواس كون؟ كول فاطمه الله بخش ، كرا جي

سر آئزگ نیوش سرهوی صدی عیسوی میں انگستان کے مشہور فکسفی سائنس داں گزرے ہیں۔ ان کے بعض نظريات حيرت انكيز انكشافات كاباعث بے تھے۔ ایک جگہ انھوں نے بطور پیشن گوئی لکھا ہے کہ متعلّ قریب میں ایک الیا وقت آنے والا ہے کہ جب انسان پیاس میل فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کرنے کے گا۔ اس وقت بظاہر سے بات ناممکن اور نا قابلِ یقین تھی، کیوں کہ اس دور میں

## جوابات معلومات افزا - ١٠٠٣

سوالا ت مئی ۲۰۱۵ء میں شالعے ہوئے تھے

مکی ۲۰۱۵ میں معلومات افزا-۲۳۳ کے جوسوالات دیے گئے تھے، ان کے جوابات ذیل میں لکھے جارہے ہیں۔ ۱۲ صحیح جوابات مجیجے والے نونہالوں کی تعدا دبہت زیادہ تھی، اس لیے ان سب نونہالوں کے درمیان قرعہ اندازی کر کے انعام یافتہ انونہالوں کوایک کتاب جمیحی جارہی ہے۔ ہاتی نونہالوں کے نام شائع کیے جارہے ہیں۔

- ابوالبشر جعزت آدم كوكباجا تاب\_
- حضورِ اکرم کے پہلے صاحبز ادے کا نام حضرت قاسم تھا۔
- '' سلطان المشائخ '' اور ' بمحبوب البي' ' حضرت نظام الدّبين ا دليّا كے القاب تھے۔
  - مغل با وشاہ ہما یوں نے جلا وطنی کے بندر ہسال ایران میں گزارے۔
    - ۵۔ شیر بگال مولوی نظل حق نے ۱۹۲۲ء میں وفات پائی۔
  - ظلا میں سب سے پہلامصنوعی سیارہ روس ( سوویت یونین ) نے جھوڑ اتھا۔
    - یا کتان کے سب سے لمبے قد والے انسان محم عالم چنا تھے۔
- حکیم اجمل خان کی فریائش پرڈ اکٹرسلیم الز مال صدیقی نے اجملین کے نام سے ایک دوابنا کی تھی۔
  - جانوروں میں کھوے کی عمرسب سے زیادہ نہوتی ہے۔

  - '' و نیا کول ہے' کیہ بات سب سے پہلے فیا غورس نے کئی تھی۔ \_11
  - '' د نیامکول ہے''اس نام ہے ایک سفر نامداین انشا کی تصنیف ہے۔
    - سا۔ دنیا کاسب سے بڑا پرندہ شتر مرغ ہے، جو اُڑنہیں سکتا۔
      - ما۔ اسلامی ملک شام کی کرنسی یاؤنڈ کہلاتی ہے۔
    - ۱۵ ارووزیان کی ایک کہاوت: ''سیدھی اٹگلیوں تھی نہیں نکلتا۔''
    - ۱۲ مرزاغالب کے اس شعر کا دوسرامصر خااس طرح درست ہے:

غالب بُرانه مان ، جوداعظ مُراکب ایسانجمی کوئی ہے کہ سب احجما کہیں جے ؟

### قرعدا عدازی میں انعام پانے والے پندرہ خوش تسمت نونہال

الم کرای :سیده جویریه جاوید ،عروبه منیر ،سیدا حرو قار ،محد آصف انصاری ، بانیشفیق که کرای :سیده جویریه جاوید ، عربان کاشف ماه رخ که به نظیر آباد : محرسلیم سعید خانزاده که آزاد کشمیر : شهریا را حمد بختا کی که لا ژکانه : معتبر خان ابز و که را و لیندی : کول سلیم که آزاد کشمیر : شهریا را حمد بختا کی که لا ژکانه : معتبر خان ابز و که را و لیندی : کول سلیم که میریورخاص : عائشه صطفی گل که میانگیر : محر تا قب منصوری که لا جور : روحانه احمد که میریورخاص : عائشه صطفی گل که میانگیر : محر تا قب منصوری که لا جور : روحانه احمد

#### ۱۷ درست جوابات دینے والے نونہال

الخراجي: سيده سالکه محبوب، سيده مريم محبوب، سيدعفان على جاديد، سيد شهظل على اظهر، سيد باذل على اظهر، سيد باذل على اظهر، رختى آفاب، انظر سعيد عالم، عزه رفيق چنه، عصى (فيق چنه، عبدالودود، ناعمه تحريم، خصرى بتول، حماد عاصم، شاه محمداز برعالم، مسكان فاطمه مهر پشاور: من جانية شهراد مهر تحديد آباد: مديجه حسين، حباسعيد مهر بحد مجرخان، ملك محمدار اسلان اسلم مهر شدوجام: شبيهه جاديد بهر خوشاب: محمد قرالزمان -

#### ۱۵ درست جوابات تصحنے والے تمجھ دارنونہال

من كراچى: مريم فاطره مصطفى اوريس ، ماري عبدالنفار ، سيده اريد بتول ، عليزة سبيل ، يوسف كريم ، ماه نور نفير ، آ با نذا بد ، كول فاطر الله بخش به كوكى : فيمان مظهر ، حسن على آ دا يمي ، سرفرا زاحم به مير بورخاص : عديل احر ، وقاراحه به بهاول كر: مريم اللم ، قرآة العين اللم به ملان : احرعبدالله ، ورسيح به بهاول يور: ايمن نور ، احمد ارسلان ، قرة العين عنى ، صباحت كل به راوليندى : محد ارسلان ساجد ، محد حذ يفداسلم ، في من نور ، احمد ارسلان ، قرة العين عنى ، صباحت كل به راوليندى : محد ارسلان ساجد ، محمد حذ يفداسلم ، في من خور بالله ، مسيده فسرين في من بين خور بالله ، مسيده فسرين فاز اده به منظم كرده و فا كهد شيراز خان به خير بور ميرس : فاطمه ، محمد عاشر راحيل به همر به سمور : من فاز اده به منظم كرده و مراح الله به تلد كنك : عاطف ممتاز ما ده فاطمه به الكون : ما زه آ صف به و كرى : محمط من مهم به فيمل آ باد : محمد اواب كمبوه به فيد والمهار : مدحت فاطمه به اسلام آ باد : قراة العين قر به فاخوال : احرابرا بيم حسن واطمه به اسلام آ باد : قراة العين قر به فاخوال : احرابرا بيم حسن واطمه به اسلام آ باد : قراة العين قر به في فاخوال : احرابرا بيم حسن والمده به اسلام آ باد : قراة العين قر به فاخوال : احرابرا بيم حسن والمده به اسلام آ باد : قراة العين قر به في في الم المراب المه مين المراب المراب المرابرا بيم حسن والمده به اسلام آ باد : قراة العين قر به في في المراب المراب من المراب ال

ماه تامد بمدر دنونهال جولا كي ١٥٠٥ميري ﴿ وَفِي عِلَيْهُ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### سهما ورست جوابات بهجنے والے علم دوست نونہال

الم كراچى: كاشف ظفر، صدف احمر، مهرين عامر، عاليه ذوالفقار، علينا اخر الوليندى: محمد اساعيل الم كراچى: كاشف ظفر، صدف احمر، مهرين عامر، عاليه ذوالفقار، علينا اخر المور: عبدالجبار روى انصارى، سيده سدره الياس، مريم اعجاز الم اسلام آباد: هفصه بشير، على ظهور المحمد حمال جوبان، عائشا يمن عبدالله تسكين نظاماني الم الوشيرو فيروز: ريان آصف خانزاده راجيوت الم بها ونظر: طوني جاويدانصارى الم كامو كي : محمد صنات جميد.

#### ١٣ درست جوابات بهجنے والے مختتی نونہال

الله كرا يى: حسن رضا قادرى، اسازيب عباى، محد حسام توقير، صبيب آدهى ، ساره عبدالواسع، سميعه توقير، حسان عدنان، صدف آسيه، رضى الله خال الله لا الدور: انشرح خالد بث، امتياز على ناز الله و الله و الله على الله خالى الله و الله على الله و الله عبداً باد: صف على تصوره المودة باد: صبيح محد عامر قائم خانى الله فيعل آباد: زيب ناصر الله بيار وادن خان: راجا تا قب محود جنجو عد المهمر: محد عفان بن سلمان الله جمله و: شنريم راجا مله مركود ها: اسامد خباب على المعرود خان المامد خباب على المعرود خان : محد شهر يامر -

#### ۱۲ درست جوابات تبقیخے والے پُر امیدنونہال

من گراچی: محد بلال صدیقی ،محد شیراز انصاری ،اریبه کنول ،علیزه زهره ،مهوش حسین ،محد شافع ،نمیرا مسعود ، فائزه کائل مندراولپندی: المراج شید ، وجیهه باشی ، ردمیسه زینت چوبان مند اسلام آباد: عبدالرحمٰن اعوان مندرجیم یارخان: کنزاسهیل مند کمالیه: محداحمد مندساتگوش: اقصلی انصاری مند و بازی: عبدالحتان مند شیخو پوره: محدا حسان الحین مند کرک: رومین زمان -

#### ا ا درست جوابات جھیجے والے پُر اعتما دنو نہال

مهر کراچی: سیده اساندیم، زین علی، عبدالو باب مجمد وسیم، اسامه راشد، مجمد اختر، احد حسین، احتشام شاه، طا بر مقصود، مجمد فهر الرحمٰن، کامران گل آفریدی، فضل قیوم خان، فضل ودود خان، عمر حیات، مجمد اختر حیات خان، طلح سلطان شمشیر علی ، مجمعین الدین غوری، طهورا عدنان بهد لسمیلاً: محمد الیاس چنا بهدر اولیندی اسامه ظفر را جا به تله منگ : محمد طارق جمیل بهدلا مور: روحان محموو

#### کے بارے میں ہیں

'' خوب کام کرو' تو سب ہے احجی کقی۔ آ پ تو ہیں ہی میرے آئیڈیل۔ کہانیوں میں آسیب زوہ فلیٹ (انوارآس محمه) بھولوں کی شہرادی (نظارت نفر)، دشمن ( جادیدا قبال ) منجوس جو ہری (مهروز اقبال ) اور بلاعنوان كهانى سير بث تقى \_ باتى تمام سليلے اور تحريرين بھي دل چىپ تھيں ۔مشعل ناياب بنتِ زاہر شاو برایی۔

می کاشار دیزه کرمزه آیا۔ سب سلسلے عمده تھے۔ ہر تحرير الحيمي اورول كوجيو لينے دالي تھي ۔ جا كو جگاؤ ميشہ کی طرح احیما ر ہا۔ روشن خیالات،علم در یے، بیت ما زی،معلومات افزا، ہنڈ کلیا، نونہال ادیب، نونہال خبرنامه منونهال مصور ،تصوير خابنه اورآ دهي ملا قات بهي ا پھے سلسلے ہیں ۔انکل! کیا میں ایک خط پر کئ نام لکھ مکتی ہوں؟ ناعمہ نامر بخش برا چی۔

ہر نوٹیال اینے اس انداز سے رسالے کی خولی یا خامی بتائے توزیادہ اجماہے۔

🛊 سرورق نے تو دل خوش کردیا۔ جا کو جگاؤ اور پہلی بات بہت اہم تھیں۔ لطفے پڑھ کر تو لوث ہوٹ ہو بھے۔ بلاعنوان کہانی بہت مڑے دار کہائی تھی۔ تقمیں بہترین تھیں۔ حمیرا سید کی تحریر'' شاہین بچہ'' زبروست تقی - طهورا عدثان ، کراچی -

🗢 مئى كاشماره لا جواب تھا۔ كبانيوں ميں آسيب زده فلید ، در د مند در خت ، بلاعوان کهانی ، تنجوس جو هرگ اور دشمن سپر ہٹ تھیں ۔ خلیق الرحمٰن ، بلوچستان ۔ 🛊 مئى كا شاره بهت زېردست تقا۔ چا كو جگاؤ پڑھ كر بہت احیمالگا۔اس مہینے کا خیال تو بہترین تھا۔ ہواسب

 مئ کے شار ہے میں جا کو جگاؤ اور پہلی بات ہے فيض ياب موكرة مح براهے، پھرروش خيالات نے حارے خیالات کو روش کردیا۔مضمون '' خوب کام کرو''نے ہمیں پڑی احچی معلومات فراہم کیں ۔'' ہوا سب سے پہلے' خوب صورت معلومات افر امضمون تما، جس سے ہم نے بہت کچھ سکھا۔" درد مند در بحت' ول پر بہت زیادہ اثر کرنے والی کہانی تھی۔ آسیب زده فلیث، پھولوں کی شنرادی، دشمن خوب مورت سبق آ موز کہانیاں تعیں۔'' شاہین بچہ'' مجى بہت اچى كى اور" چوتھا سيب" كے كيا كنتے معلومات بى معلويات، اونث - الله كى ايك نشاني ، الكليوں كے نشان اور جرم معلوماتى اور دل كو حجو لينے والصفمون تنے - آ مند ،سعید ، عائشہ کرا چی -🗢 جا کو جگاؤ میں شہید مکیم محمد سعید کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ عمل کے بغیرخواہش خوثی نہیں ، رنج دیتی ہے اور بہلی بات میں اس مہینے کا خیال بہتے ہی اچھا لكا \_ انكل ! مين ون مين يا في في فظ تونهين ميلطني محر سیجه نه پنجه ضر در سیمتی بول الیمن اب ضروراس پر بھی

عمل كرون في \_روش خيالات مين تمام خيالات بميشه ك طرح الجيم كك تظمين" تم يرسلام بردم" (محمد مشآق حسین قا د ری ) ''دادی امان کهانی سناو'' (شاہد حسین)'' ہرائی ہے بچنا'' (شمس القمرعا کف) · ' كياني لكهو يانظم لكهو' (رفيع يوسفي محرم) بهت احيمي لگیں۔ ڈ اکٹر سید اسلم کامضمون '' ہوا سب سے پہلے'' بہت بہت اچھالگا۔ میں تو ان سے بہت متاثر ہوں۔

بہت ہی معلوماتی تحریریں لکھتے ہیں۔ آپ کی تحریر (111)) 海经验的海海路 ماه تامد بمدر دنونهال جولاتي ۱۵ - ۲ ميري

بات اور روشن خیالات ہمیشہ کی طرح انمول ہتھے۔ کہانیوں میں مہلے نمبر پر در د مند درخت اور بلاعنوان کہانی۔ دوسرے نمبر پر آسیب ز دہ فلیٹ اور شاہین بجہ جب کہ تیسرے نمبر پر دہمن اور بھولوں کی شنرادی، تھیں ۔ آپ کامضمون'' خوب کام کرو'' اور ڈاکٹر سید اسلم كامضمون' مواسب ہے جہلے' مجسى احجھالگا۔نونہال مصور کاصفحہ لا جواب تھا۔عرشیہ نویدحسنات،کراچی۔ 🛊 مئى كا شار ه احجها لگا - تمام كها نيان زېر د ست تهين -غاص طور پر دستمن ، آسیب ز ده فلیث ، در د مند در خت ا چھی آگی <u>نظموں میں برائی ہے بچ</u>نا ، کہانی لکھوی<mark>ا <sup>الکھو</sup>لظم</mark> اورتم پرسلام ہردم اچھی لکیس ۔ حذیفہ احمد ، کراچی ۔ اس دفعہ شارے میں سب مجھ اچھا تھا ، سوائے سرورق کی تقویر کے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سرورق کی تصویر اچھی لگا کیں۔ شارے میں در د مند درخت ٹاپ برٹھی مجمد تنگیب ، بہاول پور۔ می کا شاره بہت اچھا تھا۔ سب کہانیاں بن ز بردست تھیں۔ جب تک بورارسالہ براھ کرخم نہ كرليس ، چين نبيس ملتا\_انكل! ہم كورسالد بروھتے ہوئے بوراایک سال ہوگیاہے ، رسالے کا بے چینی ہے انتظار رہتاہے۔توبیدانی محدرمضان منل بنواب شاہ۔ ا کھی سب سے اچھی آور سب سے پہلی بات بہت ، بہت ا حچی تھی اور آسیب ز دہ فلیٹ (انوار آس محمہ) کی کہانی تو بہت ہی زبر دست ہے۔ ہلسی کھر بیں کیا خوب لطفے ہیں مزہ آ گیا۔ پھولوں کی شنرادی (نظارت نفر)، دشمن ( جاوید اقبال )، کنجوس جو ہری (مہرو ز ا قبال)، بلاعنوان کہانی (محمد ا قبال منس) کی کہانی تو بہت محال تھی۔ روش خیالات تو بہت عمدہ ہیں۔ اعراف هیم الدین انعیاری ،کراچی \_ می کا شاره زبردست تھا۔ کہا نیاں اور لطیفے ٹاپ پر

سے پہلے، ورو مند ورخت ، معلومات ،ی معلومات ، پوتا سیب، شاہین بچہ، نونہال مصور، اوند - اللہ کا ایک نشانی اور '' الکیوں کے نشان اور بحرم'' بہت انہی تحریری تعمیں۔ محمد حسان رضا خان ، واہ کینٹ ۔ تحریری تعمیں۔ محمد حسان رضا خان ، واہ کینٹ ۔ شارے میں کسی چیز کی کی لگ رئی تھی ۔ کہانیاں تمام ، کا اور انہی تحصیں، محرساری پرانے خیالوں پرمنی تعمیں ۔ صرف انہی تحصیں، محرساری پرانے خیالوں پرمنی تعمیں ۔ صرف المحمود ان کہانی (محمد اقبال میں آب کھ نیا سلمہ شروع کی ایک رئی تھی ۔ میرک کریں تو مزہ آ جائے ۔ کوئل فاطمہ اللہ بخش ، کرا ہی ۔ میرک الک حیثیت اور مقام رکھتی ہیں۔ بیت بازی بہتر آبی الگ حیثیت اور مقام رکھتی ہیں۔ بیت بازی بہتر آبی سلمہ سلمہ ہوں المحمد اللہ ہے۔ عاکشہ خالد، راولینڈی۔ سلمہ سلمہ میں الماری بہتر آبی سلمہ سلمہ اللہ ہے۔ عاکشہ خالد، راولینڈی۔

عا کو جگاؤ، پہلی بات اور روشن خیالات میں بہت می خوب صورت با تنس ہوتی ہیں جن کو پڑھ کرول بھی خوش ہوتا ہے۔ خوش ہوتا ہے اور معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ رائم فرخ خان ،لیافت آباد، کراچی۔

ا باینوں میں پہلے نہر پرشر کا خواب، باعنوان کہائی اور نھا سہارا۔ دوسر ہے نہر پر فرض شناس بالا کی اور چھول گر جب کہ تیسر ہے نہر پر بروھیا کا انصاف زبر دست تھیں۔ علامہ ا قبال اور کتاب ہے بیار اچھی تحریقی ۔ نظمون مین علامہ ا قبال اور کتاب ہے بیار اچھی گئیں۔ آپ کا مضمون '' دو پر ائی چیزیں' نہا یہ اچھالگا۔ عرشیہ نوید حسنات احمہ کراچی۔ نہا یہ انسان زبر دست تھیں۔ لڑکی بہاڑ اور جن ، بروھیا کا انصاف اور بلاعنوان کہائی ہے تو کیا کہنے۔ بروھیا کا انصاف اور بلاعنوان کہائی ہے تو کیا کہنے۔ بنسی گھر اور نونہال مصور کا صفحہ اس دفعہ پھے فاص نہیں بنسی گھر اور نونہال مصور کا صفحہ اس دفعہ پھے فاص نہیں گئے۔ عزیراحمد ، حذیفہ احمد ، حصد نوید ، کراچی۔ گئے۔ عزیراحمد ، حذیفہ احمد ، حصد نوید ، کراچی۔ گئے۔ عزیراحمد ، حدیفہ احمد ، حصد نوید ، کراچی۔ گئے۔ عن ارب کا سرورق انجمالگا۔ جا کو جگاؤ ، بہلی گھر کی کے شارے کا سرورق انجمالگا۔ جا کو جگاؤ ، بہلی

ふんしいいいまいにからいいかいいしょ 

اسنه آ اجد لا الله ( المعلى لأ المعلى لا يدر المعلى まべくしひみないるかいいとうちょいりょ للألالا إلا الملااء للتكنه الكبرى التسامع بالم الله الالمربد يجد الح المالانا الده - וביולרים

大中子を了上 大事二時 Mab シリー نك ب - حيل الالواله والمواله

الايكرامية المايات الأحالة كرادا مازادراتها كير

مناه و د المراد به جد فالرادا بالالا ما الادي

- كرتمهمر وسن و بالنعي سنتزي و بالنعيسي و بالمنعي

いれんできるようないかかかしまりなりない ◆ テーショルはかりないないからなる

小さいながなりずいい الأنبيد مفرو بييش المدرا المسرارك لاعالمزنا عدرية سي المعدد سي الالارات عيد チーとしてらりしろんととももでき المجرير إله ي الله ي المرابع المربع ا

المحلمة من تدارين المنه المعادية المانية بالإلام المعالية المرتب المالي سرايد ويرك لاب يخ والمواح ب لايدي ◆ 30 8 \$ 1.0 11 51 - 14 - 14 50 50 50 V 「ないかんなかんなり

りかいいいとかしんかいというない ◆もこれしる人にいいとれ上にして -در کی ایک

- עלו ליושוו זיין ניושוו זיין ניושוי און (میره بواز) رکانی لیارشا - میزدار و موسی إلا ) = د بهدر ه = د بهد ( فالار عوا يهد) ى كولاب نورد دائد المعرب المراد المؤلمان المنابعة فرار ( الحركة يعيد عام م) عند المان الرابة ا عيد ) حري - مي اي اي الرير ي آي - ميل ن وا ( ريح ريخ ري ) مليمه لي معه رياد ( سناله ران الإر في الدر الارد والمان المراكة والدور أماد للمعتنية أمنون المثال للماءة من المراه المالي و المريج المي المناط المناط الم - رؤال معرب آر رؤ كده لافاء دا みられんしらかいときよいりようしい الامعال، فداله عدا مع ألارارية रे हे से हैं। हैं ने नियं हैं। हैं 毎日とおいかしましましまりといいとしば - الأوارق المناه المناه

الما با اجوا كي لم لينيد له ير ويميُّر ولي أور

中でいずいからなっなのとなるとう」」とかくないからい

لُ كُنينه لا دست كالمنعود بيت كاب لا ركالم له و يعجج

، معموسة لا لوا، - ره سيد را، ره سيد ' را يا بخا

الله الدين عل مدف راني كالمان يدي المالذي

- سيريان ميزاير لالما" لغرد فارا"

الما يرد الارزان لا العالم الما الما الما المراه المراه

سع فالمرانا علالا - ميكن فرن يديد الدار

المعرفية والمايخ الايالاز تحرك المعاه

(14) \$ (10) 40-

◆ たんしんかいんかりんかいんないい

بھرا ہوا تھا۔ ہر کہانی زبر دست اور سبق آ موز تھی۔ نونہال ہرطرح ہے ہمیں احیما لگتا ہے۔ ہم سب بہن بھائی مل کراس کا مطالعہ کرتے ہیں ۔ درومند درخت ، آسيب زده فليك، منجوس جو برى، بلاعنوان كهاني، پمولوں کی شنبراوی کہانیاں پسند آئیں .. مضامین بھی لا جواب تھے۔ چوتھا سیب مزاحیہ تحریریمی۔' ' خوب کا م كرو'' ہے كئى سبق ليلے ۔ ناعمہ ذوالفقار، حمنہ ذوالفقار، آسيه ذوالفقار، كرا چي ـ

 من کاشاره بهت بی احیمالگار میں آپ کا رساله ہر مینیے با قاعد کی سے پڑھتی ہوں کسکین نظامانی ، حیدرآ باد۔ 🖈 منى كاشاره بهت پسندآيا لقم' ' كهاني تكھويا تكھولقم' ' این مثال آب سی \_ پیونوں کی شہرادی پڑھ کر باغبائی کا شوق پیدا ہوا۔ انکل! کہانی سنجوس جو ہری (مہروز اقبال) على شده ب\_حراسعيد شاه، جوبرآباد\_ 🖈 مئی کا شارہ خوب تھا۔ پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ جا کو جگاؤے لے کرنونہال لغت تک سب کھے بہترین تھا۔ (کہانیوں میں آسیب ز دہ فلیٹ (انوار آس محمہ)، رحمن (جاوید اقبال)، تنجوس جو ہری (مهروز اقبال)غرض سب کہانیاں بہترین تھیں۔ روش خیالات پڑھ کر بھی بهت اجمالگا \_ زينب شاه ، فبدشاه ، مانسمره \_

🐗 مئی کا شارہ بہت اچھا لگا۔کہانیوں میں سنجوس جو ہری،آ سیب ز دہ فلیٹ اور پھولون کیشئرادی اچھی لگیں ۔مسعود احمد برکاتی کی پہلی بات بہت اچھی لگتی ہے۔ ہلی گھر کے لطفے بہت مزاحیہ تھے۔ ساری نظمیں ا کے سے بڑھ کرایک تھیں۔ روشن خیالات ہے بہت کچے سکھنے کو ماتا ہے ۔سیف اللہ کھوسوء کشمور۔ 🛊 یاہ مئی کے شارے کا سرورق دیجے کر دل خوش ہو گیا۔اس مہینے کا خیال رہنما کی کا بہترین ذریعہے۔

جا کو جگاؤ نے ہمارے ذہن کوروش کردیا۔ بلاعنوان

کہائی نے رسالے کو جار جا ندلگا دیے۔ آسیب زوہ فلیٹ منجوس جو ہری اور محولوں کی شہرادی سپر ہٹ کہانیاں تھیں ۔خوب کام کرد ، کافی مفید تحریریمی ۔سیدہ اريبه بتول ،گرا چي \_

 کریروں میں خوب کا م کرد، پھولوں کی شہرادی، درو مند درخت، ادنٹ- اللہ کی ایک نشائی اور بلاعنوان کہانی بہت زیادہ پیند آئیں ۔ باتی تحریریں بھی سبق آ موز تھیں۔ خاص کر انگلیوں کے نشان اور مجرم بہت الحیمی لگی ، کیوں کہ بیا یک معلو مائی تیح ریھی۔ باتی شارہ اینے معیار کے مطابق تھا۔عبدالجباررومی انصارى، لا بور ـ

🖚 بدرد نونهال كابر خاره لاجواب موتا ہے۔ سب ے پہلے جا کو جگا ؤیڑھا اور حکیم صاحب کی ہر بات یا د رہے والی ہوتی ہے۔ روش خیالات بہت ا ﷺ ہے۔ ان سے ہم بہت مجھ سکھتے ہیں۔ کہنا نیوں میں درومند درخت نے اٹھاسبق دیا ہے۔اس کے علاوہ آسیب ز وه فلیث، محولول کی شنراری ، شا ہین بچیه، دستمن ، تنجوس جو ہری بہت احجی تھیں۔ تحربیم فاطمہ، حسان علیم، عبدالحتان ،انعام الرحيم ، ملئان \_

🗢 مئى كاشاره دل كوباغ باغ كرديين والانقا\_اس مار بلاعنوان كباني اس سأل كي ويكرتمام بلاعنوان كبانيول سے زبروست محی ۔ لطیعے بھی اس بار نے تھے۔ آپ کی '' پہلی بات'' نے دل کوچھولیا۔زین علی ، کرا جی۔ 🕸 ہر شارہ آپ لوگوں کی انتقک محنت کی وجہ ہے ہمیشہ امید سے بڑھ کر ہوتا ہے اور ہر دفعہ کچھ نیا سیھنے کو ملتا ہے۔مئی کے شارے سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تمام ہی تحریریں زبر دست تھیں۔ سیدہ وجیه نا ز \_ کرا چی \_

ماه تامد مدردتوتهال جولائي ١٥ - اليسوى ﴿ وَهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله

## بلاعنوان کہانی کے انعامات

ہدردنونہال مئی 10-1ء میں جناب محمدا قبال مٹس کی بلاعنوان انعای کہانی شائع ہوئی تھی۔ اس کہانی کے بہت اجھے عنوا نات موصول ہوئے۔ کمیٹی نے بہت غور کرنے کے بہت اجھے ان اوان ' کو بہترین قرار دیا ، جومختلف بہت غور کرنے کے بعدا یک عنوان ' مبارک اغوا' ' کو بہترین قرار دیا ، جومختلف جگہوں سے درج ذیل تین نونہالوں نے بھیجا ہے:

استانشه لیاس، کراچی
 حافظ عمر سعید، جامشورو
 مریم اعجاز، لا بهور

﴿ چند اور ایکھے ایکھے عنوانات ﴾ انو کھاملاپ ۔ حادثاتی ملاقات۔ حسین اتفاق پھر بہار آئی۔قسمت اپی اپی۔ ابیا بھی ہوتا ہے۔ بچھڑے ہوگئے بھائی۔ ہمشکل۔ انو کھامکن ۔ عجیب اتفاق۔

#### ان نونهالوں نے بھی ہمیں استھے استھے عنوانات بھیجے

کل کراچی: بانیه شفق، طیبه اکبر، طهورا عدنان، مشعل نایاب، عبدالرحمٰن فرید، رمیشه زینب عمران حسین، بسمه فاطمه، حسن رضا قاوری، مریم رحیم، عائشه الیاس، سیده مبشره نفوی، بها در شاه ظفر، محمد معین الدین غوری، احسن محمدا شرف، محمد محسن محمد اشرف، محمد محسن محمد اشرف، محمد محسن محمد اشرف، محمد محسن محمد اشرف، محمد محمد اشرف، محمد خان، محمد فهدالرحمٰن، بلال خان، فعل بقوم خان، کامران گل قریدی، محمد عثان خان، محمد فهدالرحمٰن، بلال خان، طاهر مسعود، احتشام شاه فیصل،

ماه تامه مدر دنونهال جولائي ١٥٠٥ميري ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

احمد رمنيا، إحمد حسين، منفي ابند، محمد جنال البدين اسد، عمر حيات، محمد اختر حيات، حورية سليم، شا د بشر و عالم، بانية شبير، كون فاطمه الله بخش ،محمه حمز و ، راحم فمرح خان ، ابا به فرید انکم ،عرشیه نوید حسات احمد ، مسکان ملائکه ، رضی الله خال ، سندس آسیه ، را بعد خالد الحكاني، انتظم مسعود، محمر انتر، اعراف نعيم الدين انصاري، نمر و زايد، محمد شیراز انصاری، بادیه تعرنان، خنرنی بتول، آمنه سعید، صالحه کریم، ماه رخ ة فتأب عالم قريشي، ما و رخ نسير، علينا اختر ، ناعمه تحريم ،محد احمد رضا خان سما جم عبد الصمد سمول ،عبد الو د و د ، رقیه محو دقریشی ، شا زیبه انصاری ، دا نیال پوسف ،سمیعه تو قير، نا فيه ذيوالفقار، سيدمحمد سعد سلمان ، ما جم سليم ، عليز وسهيل ، محمد شا فع ، حذيفه مفيض ، مهرين عامر ، محمد وسيم وعبدالو بإب ، عا نشه عبدالواسع ، سيد ه جو بريه جانو يد ، سید صفوان ملی جا وید ، سید د مریم محبوب ، سید ه سا لکه محبوب ، سید شهطل علی اظهر ، سید با ذ ل علی انظهر، شید د اریبه بتول ،مهوش حسین ،ا سا زیبنب عباسی ،صدف احمه ،علیز ه ز ہرہ ، زین علی ، اپنم صابر ، ثمن عائشہ ، سیدہ وجیہہ نا زم سیدہ اساء ندیم ، فا کہہ عباس ،صدف آسیه، آسیه جاوید احمد ﷺ بهاول پور: احمد ارسلان ، ایمن نور، قرة العين نيني ، صباحت كل ،محمد ظليب مسرت ١٦٠ را ولينثري: عا نشه جمشيد ،على حسن ، ا سا ظفر را جا، شرجیل ضیا ،محمد حسان رضا خان ، رومیسه زینب چو ہان 🛠 سکھر: محمد عفان بن سلمان ، فلزا مهر ، بشر ي محمود شيخ 🏗 بمكر: ملك محد ارسلان اسلم ، محمد مجير 🖈 اسلام آیا د: هفعه بشیر، محد حزه ز اکر، عنیزه بارون 🌣 بهاول محر: طونی جاوید انصاری ، مریم اسلم ، قرآة العین اسلم 🖈 فیمل آیاد: زینب ناصر 🖈 سا میوال : ماه تامد بمدر دنونهال جولائي ١٥٠٥ميري ﴿ وَهِ مَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله المال

اصلی بتول، محمد جنید بهنراد 🛠 **پشاور**: مس بانیه شنراد، محمد حیان، محمد اسمرعر فان 🖈 چكوال: احد على ، عاقب جنيد ، عاطف ممتاز 🏗 ملتان: تحريم فاطمه ، حسيب الرحمٰن قريشي ، ايمن فاطمه 🖈 **نواب شاه**: نوبيه راني محمد رمضان مغل ، نوال رند ، محمر سليم سعيد خانزا ده 🖈 جامشورو: حافظ مصعب سعيد، حافظ عمر سعيد 🏠 مير يورخاص: محمر طا هرا مان الله میمن ، مریم کلنیان ، بلال احمد ، فیروز احمد ، دیبا کھتری اوم پر کاش ، تو قیر، زفرامصطفیٰ رکل ، فیضان احمد خان 🖈 کوٹلی: زرنشاں بابر 🏠 کشمور: سیف الله گھوسو 🖈 خوشا ب: حافظ را نامحمرالیاس عاجز ،محمر تر الز مال 🖈 سیالکوٹ: مائر ہ آ صف 🛠 لا مور: یجیٰ بارون ،عبدالجار روی انصاری ، مریم اعجاز ،منیحه عدن ، انشرح خالد بن ، سميه نا صر، سيده سدره الياس ، روحانه احمد ، انتياز على نا ز ، محمد ا مير حمرًا ه 🛠 ح**يدر آبا** د: تسكين نظا مي ، حراحسين ، صبا سعيد ، آفاق الله خان ،صبيحه محمر عامر قائم خانی ،حیان کاشف ، ما ه رخ ، عا نشها یمن عبدالله ،مقدس بنت جبار ،میمونه بنت حزب الله بلوج ، سعيد احمد را جيوت 🏠 مانسمره: را وُ اعزاز حظله ، فهد شاه اليه: محد احمد المحد الميار: فضام يم الما ما تكمير: عليزه نا زمنصوري المرحيم ما رخان: كنز السهيل ١٦٠ تله ممك : طلحا خباب على ١٦٠ يبث آباد: ماريه انضل 🖈 و گری: محمر طلحهٔ مغل 🏠 و ما ژی: عا نشه شهباز 🏠 تقاروشاه: ابوسفیان آ صف غاز ا ده را جبوت 🖈 شخو پوره: محرا حیان الحن 🖈 و میره غازی خان: فرح سراج 🖈 و رو اساعیل خان: آریان احمد شاه ۱۹۴۶ تک: اریبه علی ۱۹۴۶ و ره الله یار: ساحل سرور بمبل 🛠 کوٹ ا دو: فا کہہ شیرا زخان 🌣 پنڈ دا دن خان: عا ئشہرا نی ۔ ما و تا مد بمدر دُنُونْهَالَ جولا كَي ١٥٥٥ ميسوى ﴿ يَجْنَ يَجَيْنَ يَجَيْنَ يَجَيْنَ فَيَكِ الْجَيْنَ الْجَيْنَ

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



Andriched U. of the second U. of the sec

رِی پ ديا۔ جراغ - لائٹين - ليمي -ويپ سونے کی جگہ۔ آرام گاہ۔ خواب گاہ۔ قبر۔ مُ ژ قُ ر تمرقد م گور - مرار \_ لمرسل رُ سُ ل ارسال کیا گیا۔ بھیجا ہوا۔ رسول ۔ بیغمبر۔ ن گ ر شهر قصبه بلد فيعجمر كوارى الركى دو النيزه محبت كرائي والى (انگريزى:MISS) 7 نسه آ بن سُه دشوار .. دو بجر .. و إلى اجان - جان ليوا - تكليف ده -آ جی ز ن أجرن ق گ ر أو گر راسته \_سزک \_شارع عام \_ اَ زِ ئَي کَي ت تکلیف \_ د کھ \_ مصیبت \_ . اۆرىت اَن وَ عِ مَى مَى ت تِسم خصوصيت -نوعيت عادت \_خو\_مزاح \_طبیعت \_سیرت \_ خُ صُ لُ ت خصلت ترتیب دیا ہوا۔قرینے سے لگایا گیا۔ تالیف کیا گیا۔ مُ رَثَ تَ ب مرين 1507 مجرونها بسهارا به وسله به اعتبار به آ سرا مُ لُم رَ ب خوش کرنے والا \_ کو ہا \_ قوال \_ گانے والا \_ ممطرب تَ رُغي ب رغبت دلا تا \_لا کچ دلا تا \_شوق \_خوا ہش \_ تزغيب 155 قوّت يواناكي حوصله امنت \_ كإرا ماتم \_رونا پیننا \_ژبائی \_فریاد\_ وَ ا و ے لَا واويلا اُ کیا گُ ر أحاكر روش مور \_نمایاں \_ظاہر \_ واضح \_

ماه تامد مدر دنوتهال جولا كي ١٥٠٥ يمري ﴿ وَهِ فَ فَعَ مَنْ مَنْ مِنْ وَهِ وَهِ وَاللَّهِ وَلا اللَّهِ اللَّهِ

PAKSOCIETY1